



پیشِ نظر کتاب ہمارے واٹس ایپ گروپ کے سکالرز کی طلب پہ سافٹ میں تبدیل کی گئی ہے۔مصنف کتاب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سافٹ بنانے والوں کے حق میں دعائے خیر کی استدعاہے۔

زیر نظ سرکتاب فیسس بک گروپ (اکتیب حنانه" مسیس بھی ایلوؤ کردی گئی ہے۔ گروپ کائک ملاحظ سیجیج :

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share



ميرظميرعباس روستماني

03072128068



بسس يمي ول ابويجيٰ



دل کو چھولینے والے مضامین ذہن کوروشن کر دینے والی تحریریں

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب <mark>فیس</mark> بک گروپ کتب خانہ میں

بھی ایلوڈ کر دی گئی۔ https://www.facebook.com/groups

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068



منشورات

#### جمله حقوق مجن ناشر محفوظ

#### All Rights Reserved.

No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored in a retrieval system, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publisher.

#### ISBN 978-93-83582-40-2

نام كتاب: بسس يجي ول

مصنف : ابو یجیٰ

الثاعت : دنمبر2015.

ناشر : منشورات پېلشرزايند دْسنر ي بيونرز

E-61، ابوالفضل انظيو، جامعه محمر، ني دبلي ـ ٢٥

فون: 09810650228

ای کل :manshuratindia@gmail.com

ویب سائٹ:www.manshurat.in

مطبع : Thomson Press India Ltd

225روپے

#### فهرست

| بس يبي دل                          | 9  | بإدشامون كاباوشاه        | 37 |
|------------------------------------|----|--------------------------|----|
| خداکی ذات پرایتان کر کے ویکھتے ہیں | 10 | آخ کے بیان               | 39 |
| توتوب، مي مي مون                   | 13 | Honey Trap               | 41 |
| سكندر جب كيادنيات                  | 14 | کندےاخے                  | 42 |
| قبركافقير                          | 15 | ميذياا ورمورتول كانمائش  | 43 |
| مجدكاماحول                         | 16 | الشدكا ذكراوراطمينان قلب | 46 |
| قبرک نکار                          | 18 | پڑ حائی                  | 49 |
| خداک جنگ                           | 19 | كياآب تيارين؟            | 50 |
| تيرى ما نندكون ہے؟                 | 22 | مجمراورانسان             | 51 |
| شيرون اورفرعون                     | 23 | Idiot Box                | 53 |
| فخش سأئنس اور بهار في وجوان        | 25 | آرىلد شيواز محركاسبق     | 55 |
| ووآ گ جس فے جلاد یا                | 27 | فظام اورشعور             | 57 |
| It is all about happiness          | 29 | ايبان جوكه               | 59 |
| آئيذيل ذعرى                        | 31 | ول كا قبرستان            | 61 |
| پزي <i>ؤرک</i>                     | 33 | يجاورمال                 | 62 |
| انسان اور جانور كافرق              | 34 | اسل خبر                  | 63 |
| جوروب كيمي المرتبين                | 35 | ممیلی تعزی               | 64 |
|                                    |    |                          |    |

|     | 100    |                   |
|-----|--------|-------------------|
|     | 100    | 1 mar 1 mar 2 m   |
| 100 | See.   | The second second |
| 100 | 200    |                   |
|     | HOL 18 |                   |

| 106                      | چو بااورانسان | 67  | نياآدى نئ قوم                  |
|--------------------------|---------------|-----|--------------------------------|
| 108                      | بهاراصا حب    | 69  | بركرى يرفرعون بيضائب           |
| 110                      | جلدبازى       | 71  | ا پائیڈ فارر جسٹریشن           |
| 111 -                    | كالى كاجواب   | 73  | محورًا، ارُ وحااور رمضان       |
| كابول،گرچەشى قاك بول 112 | كرچىما        | 74  | زبريانش                        |
| الم 115                  | قيادت كامن    | 77  | عذراورا عتراف                  |
| المام المام              | قيامت كاا.    | 79  | رمضان کامپیز حاصل کیا کرنا ہے؟ |
| 119                      | د يود ک تيم   | 83  | ا ينا چراخ جا ليس              |
| 120                      | اصول پيند     | 85  | شدا کی مخفل                    |
| 121                      | لولاك         | 86  | كحولى ببولى بجيز               |
| 123 /I                   | بزادارب       | 88  | الحدانة دببالعالمين            |
| ت 125                    | يإن كاور ف    | 90  | یکیی بری قناعت ہے              |
| 126                      | נותוה         | 92  | پاکستان کے امکانات             |
| 128                      | تمازاور كنا   | 94  | زندگی کاسفر                    |
| 130                      | موبائل فوا    | 96  | ورخت اورانسان                  |
| سفیزسنجال کرلے جا 131    | ول ونظركا     | 97  | بزى بى كامنط                   |
| رعقاب 132                | آندهیاد،      | 99  | لجيانقاب آحميا                 |
| لن اونا ۽ 134            | ا دوجنعیں و   | 101 | شام کا پینام                   |
| پېيان 137                | مومن کی       | 103 | دوحتم کی تھیاں                 |
| 138                      | موم بهاد      | 104 | جعلىنوث                        |
|                          |               |     | 220                            |

| - 1 | to have been |
|-----|--------------|
| 100 |              |

| 174 | خوبصورتي اورززيب وزينت       | 139      | دوچرےاکیدویہ                   |
|-----|------------------------------|----------|--------------------------------|
| 177 | متجدقر طبدا ومتجداتعنى       | 142      | ماييادر بكي                    |
| 180 | الي خاى                      | 144      | معاشرتي برائيان اور جارارويه   |
| 181 | اصل ايمان                    | 147      | عجيب محروى                     |
| 182 | يدوثريها كاسبق               | 148      | اسلی مومن                      |
| 184 | صرا لمستنقيم                 | 149      | فزانے کا نششہ                  |
| 187 | بِ دِوْقِ كُون؟              | 152      | حضوركي سيإلى اور جماري ذ مددار |
| 188 | زندگی کی نشانیاں             | 154      | اسلام كانفاذ يانفوذ            |
| 189 | فيصلح كاون                   | 156      | مغرب اورآج كالجيلنج            |
| 190 | بيلمث                        | 158      | تأكراً كلمول والله كيميس       |
| 192 | ب نظیر کے بعد                | 160      | خدا کا ہاتھ                    |
| 194 | ويلنائن ذے(1)                | 161      | دايال باتھ                     |
| 196 | ويلنائن إر2)                 | خمون 162 | مرف نیک اوگوں کے لیے تکھا گیا  |
| 198 | لوث مار                      | 164      | مهاوق واشن كاماؤل              |
| 200 | محاضة اورأكري ربنمائي        | 168      | مغرب كي نفرت                   |
| 202 | ايمان کي آ زيائش             | 169      | l am a Playboy                 |
| 205 | سوناادر عاقبت اندلثي         | 170      | مرف 6500                       |
| 206 | عاراورسرتك                   | 171      | سوچ اور شل                     |
| 207 | خدا کی معرفت کاایک نیا تجربه | 172      | تصرالزبره                      |
| 209 | مي كياكرون؟                  | 173      | مبرياني كى مبك                 |
| ٣   |                              |          |                                |

| -1 | 16   | - |
|----|------|---|
| 10 | O. F | 1 |

| 240 | قيامت كا قانون نجات          | 210      | الدى فوشى                         |
|-----|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 243 | عبد کاوان<br>عبد کاوان       | 211      | ابرن ون<br>انسان اور حیوان        |
| 244 | يدون<br>نزا <u>ن</u> كامانپ  | 213      | السان اور بيوان<br>عمران اورانضام |
|     | 10                           | 1-708-52 | 171 - CO-140 - PACE-PAC           |
| 245 | ىر ييثانی اور خوشکوارزندگ    | 214      | ول دُموندًا بِ مِمروى فرمت كران   |
| 246 | بہت مینشن ہے                 | 215      | عورت امر داور جنت                 |
| 248 | بهاری سادگی                  | 216      | لكولياكرو                         |
| 249 | احباس لذت                    | 219      | جنگل کا بادشاه                    |
| 250 | ہم جمعیں نبیں جانے           | 220      | خوشی کا راز                       |
| 251 | قيامت كى جاى                 | 221      | لعنت نبين بلكرتربيت               |
| 252 | سطى سوق                      | 222      | معراوراتيين                       |
| 253 | عبديت كاسغرابديت تك          | 224      | مغرب اورجم                        |
| 255 | بإشعورمسلمان كى ذمدوارى      | 227      | نافرمانی کی دو بنیادیں            |
| 255 | ۋائرى كالىك درق:امىدكا پىغام | 229      | محروى كي نعت                      |
| 260 | بمدياران دوذخ                | 230      | تا لے کی جانی                     |
| 263 | €ى ئاد                       | 231      | برس بارش كابيفام                  |
|     |                              | 232      | مسلخ والے                         |
|     |                              | 234      | فمازاورخدا كي ياد                 |
|     |                              | 237      | ايك دن كاروزه                     |
|     |                              | 238      | : ذكوة اورغزر                     |
|     |                              | 239      | Shock Absorber                    |
|     |                              |          |                                   |

### Sales.

دل مردہ دل نہیں ہےا سے زندہ کر دوبارہ کہ یمی ہے امتوں کے مرض کہن کا جارہ

Salar.

#### بنيسين بالفالجزالين

### ديباجيه

بنده موسی کی زندگی کا جونقشہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سامنے آتا ہے اے دوجملوں میں بیان کی جاسکتا ہے۔ موسی وہ ایک ایساانسان ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے مزین اور اس کی سوج شبت انداز قکر سے عبارت ہوتی ہے۔ میری زندگی کا مقصد انہی دو چیزوں کا فروغ ہے۔ میں نے زندگی میں جولکھا اور جو کہا وہ بالواسط اور بلاواسط اور جو کہا وہ بالواسط اور جا وہ بالواسط اور جو کہا وہ بالواسط اور جو کہا وہ بالواسط ای مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ دہا ہے۔

پیش نظر مجموعہ" بس بی ول" میرے ان مضامین پر مشتل ہے جو پچھلے کی برسوں میں لکھے گئے جیں۔ ان مضامین سے میرا مقصد لوگوں میں ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا تھا جس کے لیے خدا کی ذات ، صفات اور اس کی ملاقات زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے اور جو بدترین حالات میں بھی امید کے ساتھ جینا سکھے لے۔ بی وہ صفات جی جو کسی شخصیت کواللہ تعالیٰ کی مطلوب شخصیت بناتی جیں۔ بی وہ شخصیت ہے جسے قرآن قلب سلیم کہتا ہے اور جس کا بدلہ جنت کی خشمیت ہے اس شخصیت کوال مجموعے میں" بس برلہ جنت کی خشمیت کوال ایم کی والی ایم کی کوشش کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ بید مضامین قار کین میں خدا کی مطلوب شخصیت کی تھکیل کا ایک موڑ ذریعہ ثابت ہول ہے۔

ايويجني

### %%%

### بس يمي ول

پیچیا دنوں مجھے ایک تقریب میں شرکت کا انقاق ہواجس کا انعقاد ایک فائیوا سٹار ہوٹل میں کیا کمیا تھا۔ بی تقریب جس ہال میں منعقد کی گئی تھی اس کا ماحول بہت محور کن تھا۔ وسیج ہال، بڑے بڑے خوبصورت فانوس، دبیز قالین، ٹھنڈی فضا،خوش رنگ پردے اور دیواریں اوران سب کے ساتھ ایک پرتکلف عشائیہ۔

یں اس محفل میں بیٹھا یہ موق رہا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں ایسی محافل و نیا بھر میں عام ہوتی ہیں۔ گران میں ہرکس و ناکس کو دافلے کی اجازت نبیں ہوتی ۔ ایسی جگہوں پر دافلے کی اجازت نبیں ہوتی ۔ ایسی جگہوں پر دافلے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو صرف نامور ، باصلاحیت ، صاحب حیثیت اور بااٹر لوگ می دے سکتے ہیں۔ معاشرے کے عام افراد کی پہنچ سے بیسب کچھ ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے۔

ایے میں جھے خیال آیا کہ مالک کا نات جب اپنی جنت بنائے گا تو بھیناً دو دنیا کی ان تمام نعتوں سے زیادہ حسین ہوگی۔ گراس جنت کی خوبیوں جس سے سب سے بڑی خوبی ہے ہے کہ اس جس حافظہ کے لیے کوئی مال، کوئی نام ، کوئی صلاحیت اور کوئی اثر و رسوخ نہیں چاہیے۔ جنت کی حسین وادی ،اس کی پرلطف محفلوں ،اس کی ابدی بادشاہی اور اس کی غیر فائی نعتوں کے حصول کی تیت ہے تی نیس بس اک ٹوٹا ہوادل ....رب کی عظمت کے احساس سے یاش یاش دل۔ بہی جنت کی تیت ہے۔

وہ دل جس میں اظامی ہو۔ رب کی تجی چاہت ہو۔ اس کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ اس کے عہد کی چاہت ہو۔ اس کے دو اس سے وفا کا عزم ہو۔ اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس کی خواہش ہو۔ اس کے عہد کی پاسداری ہو۔ اس سے وفا کا عزم ہو۔ اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس کی پخر کا خوف ہو۔ اس سے ملاقات کا شوق ہو۔ اس کے رسول کی محبت ہو۔ اس کے دین کی حمیت ہو۔ اس کے دین کی حمیت ہو۔ اس کی فردوس کی رفیت ہو۔ بس یہی ۔ سب بہی دل چاہیے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں چھینک دیتے ہیں۔ محرضدا ٹوٹے ہوئے دل کوسب سے زیادہ پندکرتا کی ۔ اتنازیادہ کراس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی انعمت ۔ فردوس کی ابدی بادشاہی۔ دینے کے لیے تیار ہے۔ محرکیا سیجے کہ آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے۔ ۔ سب بہی ٹوٹا ہوادل نہیں۔

#### %%%.

# خدا کی ذات پرایقان کر کے دیکھتے ہیں

ہاں ہیں تھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔
اس طریقے کے مطابق جب بچیاس قابل ہوجاتا ہے کہ اپنی ٹاگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اے
د ہوار کے سہارے کھڑا کردیتے ہیں۔ پھراس سے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف
بھیا کرا ہے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ پچراس سے ذرا دور ہٹ کہ ہم اے گود ہیں لے
کیس۔ لبنداوہ یہ بچوکر کہ ہم اے گود ہیں لیمنا چاہتے ہیں، اپنا سہارا یعنی دود ہوار جس نے فیک لگا
کر وہ کھڑا ہوتا ہے، چیوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں
کروہ کھڑا ہوتا ہے، چیوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں
نہیں پراگا کر اپنا توازن برقر اررکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع شروع میں وہ بھشکل ایک دو
قدم عی اٹھا پاتا ہے گرآ ہت آ ہت اے اپنا توازن برقر اررکھنا آ جاتا ہے اور وہ فودا ہے قدموں
پرچل کر ہمارے پاس آ نے لگتا ہے اور یوں وہ چلنا سکے لیتا ہے۔

ال عمل كودوران مين آن تك ايمانين بواكم في يح و بانين كيميلا كرائى طرف بالا يا بواور جب الله يجيلا كرائى طرف بالا يا بواور جب الله في ابناسهارا جموز و يا بوتوجم في الله على المكا كرف و يا بور جب تك بح جل سكا كرب بهم الله يجد وية بين اور فود يجه بنته على جات بين المرجس لمح بح كرف لكتاب بهم آم بره كرات سنجال لية بين وال لي كربهارا مقصد بح كوكرانا والمت تكليف و ينانين و بكد جلنا سكها نا بوتا بورا

یدایک مثال ہے جس کے ذریعے ہے ہم خدااور بندے کے تعلق کو بجدے کتے ہیں۔ وہ تعلق جواس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کا نتات کا رب ایک کمز ور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دوست ہوتا ہے۔ وہ راہ وفا پر قیدم دوست ہے۔ وہ بندہ اس رب کریم کی بکار پر لبیک کبد کرآ مے بڑھتا ہے۔ وہ راہ وفا پر قدم رکھ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اپنی ہر ویوار چھوڑنی ہوگی۔ خود کو بے سہارا کرنا ہوگا۔ لیکن وہ اپنے رب پر ہجروسا کرے ڈگرگا تا ہوا، لڑکھڑا تا ہوا

آ مے بڑھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اے اٹمن خیال کرتے ہیں۔ اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں۔ اے ملامت کرتے ہیں۔ لیکن اس کی نگا ہوں میں تو اس کا رب ہوتا ہے۔ اس کے اشحے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اے اعماد ہوتا ہے کہ یہ اشحے ہوئے ہاتھ استے محزور نہیں کداسے سنجال نہ کمیں۔

اس میں فکے نبیں کہ بیالم اسباب خدائے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیکن بیبال اسباب کی ڈوریاں بھی وہی بلاتا ہے اور آ زمائش کی بساط بھی وہی بچھاتا ہے۔ ایسا اس کی صفت علم و حکمت کے تحت بی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو زیانے کے سرد وگرم ہے آ زیا تا ہے اوراینے نیک بندوں کوتو کچھز یادوہی آ زماتا ہے۔ مجھی ان کے کھوٹ دور کرنے کے لیے بہمی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور مجھی و نیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے ليے۔ تاہم اس آ زمائش كى ايك حد موتى ب، اس حدكا انحصار خدا پرنبيس ، بلك بندے پر موتا ہے۔اس کی بلندی شوق پر ہوتا ہے۔کوئی میہ جابتا ہے کدا سے راوحق میں کا نٹا بھی نہ جیجے اور کوئی مویٰ کے مقالبے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فرعون کے سامنے اس لية دُث جاتا بكرا ب موت كي شكل مين خداكى رحمت بالكل سائے نظر آرى موتى ب-خدا برفخص کو جنت کی طرف بکار تا ہے تکراس کی پیرجنت بے قیمت نہیں۔اس راہ میں طرح طرح کے اندیشے ستاتے ہیں۔قدم قدم پرمشکاات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں۔ بے یقین کے مہیب سائے بار بارانسان کو تھیر لیتے ہیں۔ایسے میں خدا پر توکل عی اسے آھے بڑھا تا ے۔خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ مرجس لیے اس کے قدم اس کا ہو جھ اٹھانے سے انکار کردیتے ہیں، وہال عرش کا مالك خود فرش يرآتا باوركرنے سے يہلے اے سنجال ليتا ب- بيرا و خدا ب تماشانيس ب ۔اس کا اصول بیجی ہے کہ انسان خود کو بر باد کرے اور اس کا اصول بیجی ہے کہ خدا بندے کو پر ہادندہونے دے۔

آج انسانیت کو پھھا ہے ہی صاحبان ول اورصاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و عنایت کی امید پرخودکو بر بادکرنے کے لیے آ مادہ ہوں۔ بیا لگ بات ہے کہ خدا کی شان کر کی ایبانہ ہونے وے۔ یہ وہ اوگ ہیں جواس کے پیغام ادراس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کامشن بتالیں۔ جو جائی اور حق کے راہتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ جو خواہش اور مفاد ہے او پر اٹھ کر جنت کی نعبتوں کو دیکھے سیس ۔ جو فرقہ واریت ، تعصب اور انتہا پہندی ہے او پر اٹھ کر علم ومقل کے مسلمات کی بنیاو پر قرآن و سنت ہے وین مجھیں اور دوسروں کو اسے مجھانا اپنانصب احین بنالیں۔

خدائے قرآن میں اپنے فیصلہ کا علان کردیا ہے کہ وواپٹی راومیں مشقت جیلنے والوں کو اپٹی راوضرور دکھائے گا۔اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو بیہ کہتا ہوا اپٹی دیوار چھوڑ دے .....خود کو بے سہارا کردے:

> سناےربطے اس کوخراب حالوں سے سوایے آپ کو برباد کرکے ویکھتے ہیں

کی میں کا میں ہے۔ وہوت دین کے سفر کا بیس ہم اپنا مجروسا تنباصرف اس خدا پررکھتے ہیں، جس کا سہاراا گریل جائے تو انسان کو کسی اور سہارے کی ضرورت نبیس رہتی ۔ دین حق کے ابلاغ کا سے کام ہمارا ذاتی کا م نبیس، خدا کا کام ہے۔ جولوگ اس کام بیس آگے بڑھ کر دست و ہاز و بنیس کے، وہ ہمارے نبیس خدا کے مددگار ہوں گے۔ بجی وہ منظیم خطاب ہے جس سے اللہ تعالی نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ بجی وہ کو خطاب ہوگا جس سے کل روز قیامت بیاوگ سرفراز کیے جائیں گے۔

#### ٤

## توتوہے، میں میں ہول

خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی دو تظیم حکومتیں قائم ہو تھی۔ ایک کا تعلق بنوامیہ سے تھااور دوسری کا بنوعباس سے۔ بنوعباس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس کی اولاد میں سے شعے۔عباس خاندان نے پانچ صدیوں تک حکومت کی۔ تبذیب وتدن بلم وحکمت ہوت واقتدار ، غرض ہرائتبارے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ سمی تھی۔

عبای خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ اس کے اقتدار کی عظمت کا انداز و
ایک واقعہ ہے کیا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وفعہ دار الخلافہ بغداد بی خشک سالی ہوگئ۔
ایک روز خلیفہ اپنے کل کی جیت پر کھڑا تھا کہ ابر چھا گیا، گر بادل بر سے بغیر آ کے چلا گیا۔ یہ
و کمچے کر ہارون رشید نے کہا: اے بادل تو جہاں چاہے جا کر برس، تیری پیدا وار کا فرائ میرے
بی یاس آ ہے گا۔

باردن رشیداین ذاتی زندگی می ایک صالح آدمی تعارس کی ایک دعاس طرح نقل بوئی ہے۔
یا رب انت انت و اناانا اناالعواد بالذنب و انت العواد بالمغفرفة اغفرلی
اے میرے رب ! توتو ہے اور میں میں بول میں بار بار کنا و کرتا ہول
اور تو بار بار بخشنے والا ہے ۔ پس مجھے بخش دے ۔

اس د نیا میں ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی دی ہوئی ہمیک سے ہرآ دی پلی رہا ہے۔ اس کی بخش ہوئی بناہ میں ہرآ دی جی رہا دی جی رہا ہے۔ یہ خشی ہوئی بناہ میں ہرآ دی جی رہا ہے۔ یہ حقیقت اگر انسان کو یا در ہے تو خدا اس کی ہرامید اور ہرخوف کا محور بن جائے گا۔ وو سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اس سے فررت جائے گا۔ وو سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اس سے فررت کا اور سب سے زیادہ اس سے فررت کا اور سب سے زیادہ اس سے کوئی فلطی تو ہو سکتی ہے ہمرینے لطحی کہی سر کشی اور سے نیازی میں نہیں بدل سکتی۔

رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے وقعت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا۔ بیاحساس مردہ ہوجائے توسعمولی انسان بھی خود کوفرعون سجھتا ہے۔

#### Silve Silve

## سكندرجب گياد نياسے.....

سکندراعظم (356قم -323قم) کاشاردنیا کے تقیم ترین فاتھین میں کیا جاتا ہے۔ وہ سائرس (جے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے) کے بعد پہلافخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فقح کر کے اس پراپنی حکومت قائم کی۔ اس کا باپ فلپ، یونان کی ایک جیوٹی می ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا، گرسکندر نے صرف چند برسوں میں اُس تمام دنیا کوزیر وزبر کرڈ الا جو یونان سے بندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی تقیم یوریشیائی سلطنت میں چین ہی واحد متدن خطرتھا جو اس کی قلم و بیں شام نے تھا۔

سکندر کی بلغاراتی شدید تھی کے دارا کی عظیم ایرانی میر پاورخس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بھھر کر رو ممنی۔ اس کے حوصلے استے بلند ہتے کہ رواں دریا، فلک بوس پہاڑ، عظیم صحرا، وسیع و عربین میدانی علاقے، بچرے ہوئے سمندر، اند جیری راتیں، موسلا دھار بارش، بچو بھی اس کا راستہ ندروک سکے۔قدیم و نیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا سیالگ، مرف بنیس سال آٹھ ماوکی عمر میں لمیریا کا شکار ہوکر، عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر حمیا۔ اس کے بعد جلد بی اس کا بارہ سالہ بیٹا مار ذالا کمیاا وراس کی نسل ختم ہوگئی۔

سکندرکی زندگی اوراس کی شخصیت میں اللہ تعالی نے ایک ایسانمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت وضیحت کا سامان ہے۔ ہرانسان جواس و نیامی آتا ہے ایخ سینے میں خواہشات کا ایک طوفان لیے پھرتا ہے۔ وو دولت ،شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچے بھا گتا ہے۔ کمی وو نامراور و جاتا ہے اور کمی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہرخواہش پالیتا ہے۔ گر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کمی اس کا پیچانیس چھوڑتی ۔ وہ یہ کہ ایک روز بہر حال اسے مرنا ہے اور اپنی آرزووں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اُس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے۔

انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ و نیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں۔وہ گاڑی ، بنگلہ اور

سوناچاندی کواپنامنصود بنالیتے ہیں۔ وواس تقیقت کوفراموش کردیتے ہیں کدایک روزموت کو آنا ہے۔ ووآ کررہے گی۔ 323ق میں بیسکندر کوآئی تھی اورایک صدی کے اندر اِس وقت تک زندہ ہرانسان کوآجائے گی۔

انسان کے لیے اہم بات بیس ہے کہ اس نے اِس دنیا میں کیا حاصل کیا۔اسے توہر چیز سکندر کی طرح جیوڈ کر جانی ہے۔اہم بات سے ہے کہ دو اپنی ابدی زندگی کے لیے کیا لے کر جارہا ہے۔

#### Silve Silve

## قبركافقير

پچیلے دنوں مجھے دو جنازوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ پہلا جنازہ ایک صاحب
حیثیت شخص کا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مادی اعتبار سے غیر معمولی کا میابیاں عطا
فرمائی شمیں۔ وہ اپنے پیچھے بہت بڑا کاروباراور وسیج و کریفن کھر چیوڑ گئے تھے۔ انہوں نے
ایک بھر پورزندگی گزاری، بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس و نیا سے
رخصت ہوئے۔ جبکہ دوسرا جنازہ ایک ایسے صاحب کا تھا جن کے پاس ملازمت تھی نہ اپنا
گھر۔ ڈاکٹروں نے ان کے ایک معمولی مرش کی فاظ شخیص کی۔ آ پریشن ہوا۔ ان کے جسم میں
انگیشن پھیل گیااور وہ اپنی طبعی عمر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔

یے کئی میرے جانے والے دوافر ادنیں، بلکہ دوکر دار ہیں جوآ زمائش کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تفویض کیے ہیں۔ غربت اور امارت، پانا اور کھونا، خوشی اور تمی ، آزمائش کی اس دنیا میں امتحان کے برہے ہیں۔ اس آزمائش میں انسان کی کامیا بی اور ناکائی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اجھے برے حالات چیش آنے پر کیار ویدا فقیار کیا۔ اس نے اللہ اور بناکا کی تعدول ہے حقوق کس حد تک پورے کے۔ اس نے حق ، انصاف اور احسان کا رویدا فقیار کیا یا تعلیم ، جہالت اور تعصب کا۔

اللہ تعالی کے نزویک کسی مختص کی کامیا ہی اور ناکائی کا انتصارات پرنبیں کے دنیا میں اس نے کیا کمایا۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالی خود کرتے ہیں۔ ووانسان کی مادی دنیا واس کے جسم کی طرح ، خود تخلیق کرتے ہیں۔ وی طے کرتے ہیں کہ دنیا میں اے کس جسم کے حالات ہے گزر تا ہے۔ البتہ ایمان واخلاق کی دنیا انسان کوخود تھکیل دیتا ہوتی ہے۔ بی ووروحانی دنیا ہے جوکل تیا مت کے دن ابر تک ہاتی رہنے والی ایک مادی دنیا میں بدل جائے گی۔

انسان جب اس ونیا ہے رفصت ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کی طرح ، ایک وفعہ پھر غربت وابارت کے سارے فرق مث جاتے ہیں۔ ہرانسان کے پاس پہنے کو صرف فن کا اور ہے کو محض قبر کا گر حارہ جاتا ہے۔ قبر کا بیگڑ حا پکار کر ہرانسان کو بتاتا ہے کہ مادی ونیا میں خالی ہاتھ آنے والا انسان ، خالی ہاتھ ہی ونیا ہے رخصت ہوتا ہے۔ ہاں جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ حسن عمل کا سربایہ ہے۔ جس کے پاس بیسربایہ ہے وہ قبر میں ہمی امیر ہے۔ جس کے پاس بیسربایہ ہے وہ قبر میں ہمی امیر ہے۔ جس کے پاس بیسربایہ ہے وہ قبر میں ہمی امیر ہے۔ جس کے پاس بیسربایہ ہے وہ قبر میں نقیر ہوتا ہے۔

## **%**

## مسجد كاماحول

مساجدالله کا تھر ہیں۔ یہاں ہرروزمسلمان دن میں پانچ دفعہ جماعت کے ساتھ نماز اوا
کرتے ہیں۔ فرض نمازیں جماعت ہے اوا کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بعض روایات
میں جماعت کی نماز کو فرد کی نماز ہے 27 کنا فضل قرار دیا گیا ہے۔ (بخاری: رقم 619)
مسجد میں پڑھی جانے والی نماز عام نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہانسان کو اس
کے مادی ماحول سے کا نتی ہے اور مسجد کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہا حول مختلف طریقوں سے انسان کی تربیت کرتا ہے۔
انسان اپنے تھر، وکان، وفتر سے اٹھتا ہے اور مسجد کی سے روانہ ہوتا ہے۔ اپنی جگہ جھوڑ تا

اورمسجد کی طرف جاناا پنی ذات میں ایک اعلیٰ درجه کا خدا پرستانه عمل ہے جس میں ہر قدم پر انسان کو بیاحساس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہے اور اے لوٹ کرا پنے رب کے حضور جانا ہے۔

مسجد میں نماز کے انتظار میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ بیتنہائی اور ظاموثی کا وقت ہوتا ہے۔
انسان اپنے روٹیمن کی روز مر وز ندگی اور معمولات میں غور وفکر کا کوئی وقت نہیں پاتا۔ گر مسجد میں
انسان اپنے روٹیمن کی روز مر وز ندگی اور معمولات میں غور وفکر کا کوئی وقت نہیں پاتا۔ گر مسجد میں
اسے نماز کی عبادت کے ساتھ غور وفکر کی عظیم عبادت بھی نصیب ہوجاتی ہے۔ وہ اس دوران میں
اللہ کا ذکر کرتا اور کا نکات میں پھیلی اس کی نشانیوں پرغور کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس
طرح اس کم لے لوگ بظاہر بے مصرف اور خاموش بیٹے ، مگر در حقیقت اللہ کی یاو میں مشغول ہیں ،
ای طرح اس کم لے لوگ بظاہر ہے مصرف اور خاموش بیٹے ، مگر در حقیقت اللہ کی یاو میں مشغول ہیں ،
ای طرح اس کم عرود وقلوقات کا جوم اپنی خاموش زبان میں دب کی تمداور تبیح بیان کرتا

مسجد میں بہت ہے لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز اداکی جاتی ہے۔جس میں ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے۔اس سے نمازی کو بیسبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اپنے اپنے اختلافات کے باجود ایک ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ بیای وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے آپ کوایک ڈسپلن کے حوالے کردیں۔

معجدے واپسی پروہ بیا حساس لے کرجاتا ہے کہ وہ ابھی سرے پاؤں تک جسم کے ہر حصے کوخدا کے سامنے جمکا کراس سے اطاعت کا عبد کرئے آیا ہے۔اس لیے معجدے باہر آئے بی وہ اطاعت کا بیعبد نہیں تو ڈسکتا۔اس طرح نماز اے معجدے باہر بھی رب کا بندہ بنائے رکھتی ہے۔

### %%%

# قبرکی یکار

نماز جناز ویمی شرکت کرنا ہماری روایت ہے۔ بیمر نے والے کے حقوق میں ہے ایک
حق ہے جو ہر قر جی مخض پر عائد ہوجاتا ہے۔ اس روایت کی وجہ بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ ونیا
سے جانے والے ایک بھائی کوعزت واحترام سے رخصت کیا جائے اور رب کے حضور پیشی
کے وقت دعاؤں کی سوغات اس کے ہم رکاب کی جائے۔

مرنے والے اور اس کے لواحقین سے مجراتعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں۔ وہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے وقت موجود رہتے ہیں۔اس کی قبر پرمنی ڈالتے ہیں اور واپسی سے پہلے ایک دفعہ پھر رب کے حضوراس کی خطاوس پر درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔

ال پورے عمل کا ایک بہت بڑا فائدہ ان اوگوں کو بھی ہوتا ہے جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ انسان زندگی کی عمرام ہیں میں موت کی بیخ حقیقت کو فراموش کیے رہتا ہے۔ گر جنازے میں شرکت کا بیمل اسے موت کے ناگزیر سامنے کی یادد ہائی کرادیتا ہے۔ اسے یاد آجا تا ہے کہ بیمر نے والاای طرح پیدائش، نکاح، معاش اور زندگی کے دیگر معاملات سے کز راجس طرح وہ کر رد ہا ہے۔ گران سب کے باوجود جس طرح موت نے مرنے والے کو آ د ہو جا، اس کا وقت بھی جلدی آئے والا ہے۔

مراوگوں کا حال ہے ہے کہ مین جنازہ اور ذمن کے مناظر کے وقت بھی ان کی توجہ دنیا کی طرف آئی رہتی ہے۔ کوئی میت کے حالات پر مختگو کرتا ہے، کوئی سیاست کو موضوع بحث بناتا ہے۔ کسی کو قبرستان میں امریکی سازشیں یاد آجاتی ہیں اور کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رونے گئتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے بیٹزیزوں، رشتہ داروں سے ملنے کا نادر موقع ہوتا ہے اوروہ ایک دوسرے کے کا روباری حالات اور خانمانی سحاطات پر مختگو شروع کردیتے ہیں۔ وروہ ایک دوسرے کے کا روباری حالات اور خانمانی سحاطات پر مختگو شروع کردیتے ہیں۔ جولوگ بہت زیادہ پولئے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ورندا کر سننے والے کان ہوں تو اُس

وقت وہ قبری پکارکو ضرور سنیں مے جو بیخ بیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ اے غافلو! میرے پاس آئے ہوتو لھے بھر کے لیے سمی ، اِس دنیا کو چھوڑ کراُس دنیا کو یاد کراو۔ میں آخرت کا درواز ہ ہوں۔ بیدرواز ہ آج تمہارے بھائی پر کھلا ہے بہت جلد بیتمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔

#### A.

## خدا کی جنگ

مسلمانوں کی تاریخ کے کن ادوار ہیں۔ایک دوروہ تھاجس میں است کی قیادت رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ سحا ہرام "کے ہاتھوں میں تھی۔ بیخلافت راشدہ کا دور تھا۔ دین حق کا نظبہ تھا۔ زمین پر وہ عدل تھا کہ آسان والے بھی وادویتے تھے۔ زمین والوں نے بھی بید و کھے لیا کہ جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزادیتے ہیں تو زمین کا اقتد ارکیے ان کے حوالے کردیتے ہیں۔ ای طرح روز قیامت و نیا کا اقتد اراور جنت کی ہا دشاہی ،ابدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کردی جائے گی۔

وَلَقَلْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِ عُهَا عِبَادِى الطَّالِمُوْن (الأنبياء 105:21)۔

مضبوط فصیلوں اوررومی حکومت کے تمز ورسائے میں بمشکل چپھی مسلمانوں کی یلغار کو خائف نظروں ہے دیکے رہی تھی۔

مسلمان ذرا کزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری توت کے ساتھ نبیو ل کا سرز مین اسلم و فلسطین - پر تملہ کردیا۔ گرمسلمانوں کی چھوٹی جھوٹی ریاسیں بی بورپ بھر کی تو توں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوگئیں۔ دوسو برس بعد انہیں ذات آ میز طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہوتا پڑا۔ مسلمان اس مغربی یافارکو سبہ کئے گرمشرق سے اشخے دالے تا تاریوں کے نٹری دل نے مسلم افقد ارکو ترف فالم کی طرح منادیا۔ صدی بھرکوتو یوں لگا کہ مسلمانوں کی عظمت کا چراخ بمیشہ کے اوب گیا کہ مسلمانوں کی عظمت کا چراخ بمیشہ کے لیے ذوب کیا ہے۔ گرا ہے میں دین اسلام کی دعوتی تو ہم از کم ان کی عظمت کا چراخ بمیشہ کے لیے ذوب کیا ہے۔ گرا ہے میں دین اسلام کی دعوتی تو تو ترکت میں آئی۔ تا تاری جومسلمانوں کے فائح تنے ، اسلام سے مغلوب ہوگئے۔ ان نے مسلمانوں نے آنے والوں دنوں میں ایسی عظیم مطلمتیں قائم کیس کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلک غر تا طریقہ اور یورپ میں تنبا سر پاورتھی ، مسلمانوں کی عظمت کا چھوسوسال تک تیمی مسلمانوں کی عظمت کا علی مسلمانوں کی عظمت کا علی ان میں انہ تھی مسلمانوں کی عظمت کا جوسوسال تک تیمی مسلمانوں کی عظمت کا علی مسلمانوں کی عظمت کا علی میں انہ تھی مسلمانوں کی عظمت کا علی انہ تھی مسلمانوں کی عظمت کا علی انہ تھی مسلمانوں کی عظمت کا علی تنبا سر پاورتھی ، مسلمانوں کی عظمت کا علی مسلمانوں کی عظمت کا علی علی مسلمانوں کی عظمت کا علی علی مسلمانوں کی عظم اضاف کی کھا۔

انیسویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور شیکنالوجی کے اسلیے ہے لیس ہوکر ہورپ سے تطعیں اور و نیا بھر پر چھا گئیں۔ مسلمانوں کی و نیا اب ہور پی اقوام کی و نیا تھی۔ نئی زبان ، نئے تمدن اور نئی فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس زوال پر اب کم و بیش دوسو برس گزر ہے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہور ہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے سے سورج کا سوال ہے ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تلک جاری رہے گا؟

اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے جس کی ایک جملک چندسطروں میں ہم نے قلمبندگی ہے۔ ہمارا ماضی میہ بتا تا ہے کہ چاہے قریش کمدکاظلم ہو یا تا تاریوں کا فسادہ میں ہم نے قلمبندگی ہے۔ ہمارا ماضی میہ بتا تا ہے کہ چاہے قریش کمدکاظلم ہو یا تا تاریوں کا فسادہ میہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوی اور ناامیدی کے ہرموڑ کے بعد امید کی راو کھول دیتی ہے۔ کمد میں جب ظلم کی رات تا قابل برداشت حد تک طویل ہوگئ تو سحر، انصار مدید کے قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای طرح تا تاریوں کے سیلا ب بلا خیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای طرح تا تاریوں کے سیلا ب بلا خیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے

ایک ایسے پرسکون دریا جی بدل دیا جوصد یوں تک عالم اسلام کی بخر زمینوں کوزر خیز کرتارہا۔

ہمان فتنة تا تار کے افسانے سے پاسپان ل گئے کھے کوشم خانے سے دوسو برس کی مسلسل فلکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی ای تسخیری تو ت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرتا سکے لیس۔ صبر کے ابغیر کوئی وحوتی عمل ممکن نہیں ہوسکتا۔ صبر کرتا بزولی کی علامت نہیں ، بیا اللہ تعالی کے نزویک سب سے بڑا عمل ہے جس کا اجروہ بغیر حساب عطا کرے گا۔ دعوت کے لیے صبر اس لیے ضروری ہے کہ بیمکن ہیں کہ آپ بیک وقت اپنے مرعو سے جنگ بھی کرد ہے جول اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں۔ دعوت اصلام کی دعوت بھی دے میان اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے دیسے ہوں۔ دعوت اصلام کی دعوت بھی دے دیسے ہوں۔ دوسے اصلام ایک مظلو مانہ جدہ جہد ہے۔ یظلم کے باوجود کی جاتی ہے۔ اس جس مخاطب کے مقاطبے سے بٹنا پڑتا ہے۔ گریے بہیائی اپنے مقابل سے بار جانے کا نہیں اسے جیت لینے کا تام ہے۔

آج مسلمان دومروں ہے اپنی تو می جنگ لڑر ہے ہیں۔ وہ ہرائتبارے کمزور ہیں۔ اس لیے دوسو برس سے پٹ رہے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے۔ خدا ہے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو خدا کی ست کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا، فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے۔ بی قرآن کا پہنام ہے۔ بی تاریخ کا سبق ہے۔ بی سال نو کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہرسوال کا جواب ہے۔

> انسان کو ہمیشہاس کی تقدیریاتی ہے گمراس تقدیر تک انسان کوچل کر جانا پڑتا ہے

#### *~*

# تیری ما نندکون ہے؟

ایک برتر ہستی ہے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان چاہے نہ چاہے ، وہ سمی ندکسی کو اپنا معبود بنانے پرمجبور ہے۔ محرمعبود بننے کے لائق صرف ایک بی ہستی ہے۔ اللہ، جس کے سواکوئی معبود نبیس۔

انبان کا المیہ دیکھیے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ تعالیٰ کو قابل تو جنہیں سمجھا۔ ہردور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کوشر یک تخمبرا یا ہے۔ پھر خدا کو غیرا ہم جان کر انہی کی حمد کی ہے۔ انہی کی عظمت کے گن گائے ہیں۔ انہی سے مدد ماتھی ہے۔ انہی کے سامنے سر جمکا یا ہے۔ انہی سے محبت کی ہے۔ انہی کے لیے روئے ہیں۔ انہی کے لیے تڑ ہے ہیں۔ انہی کا اعتراف کیا ہے۔ انہی کے شکر گزار ہے ہیں۔ انہی کے لیے محبت اور انہی کے لیے نفرت کی ہے۔ انہی کے نام کو آتھھوں کی روشن اور انہی کی یا دکوز بان کی مشاس بنایا ہے۔

یہ سب تو اللہ کا حق ہے۔ ہر دور میں تھا۔ ہر دور میں رہے گا۔ غیر اللہ کی عبادت اور حمد
کرنے والے بیاوگ، انبیائے بنی اسرائیل کے الفاظ میں ، اُس عورت کی مانند ہیں جوابیت شوہر کو چیوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اس کے برتکس اللہ کے رسولوں کا طریقہ بیہ کدان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر شکل میں ای پر بھر وسہ کرتے اور ہرکا میابی پر ای کی حمد کے ترانے پڑھتے ہیں۔ ہمارے بیارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرکا میابی پر ای کی حمد کے ترانے پڑھتے ہیں۔ ہمارے بیارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بورے میں کی جو حمد کی ماس کے الفاظ ہے ہیں۔

"الله كے سواكوئى معبود نبيل، وہ تنبا ہے اس كاكوئى شريك نبيل، بادشائ اى كى ہے اور حمر بھى اى كے ليے ہے اور وہ ہر چيز پر قدرت ركھتا ہے"۔ (مسلم، رقم 1218) الله تعالى نے فرعون كو جب غرق كيا اور حضرت موئ عليم السلام اور ال كى قوم كوسمندر سے سلامتی كے ساتھ كز ارديا تو اس موقع پر حضرت موئل نے اللہ تعالى كى انتبائى خوبصورت انداز ميں حمد وثناكى ۔ اس حمر كا ايك جملہ ہے۔ "معبودوں میں اے خداوند، تیری ما نندکون ہے"۔ (خروج 11:15) ان دونوں پینیبروں کی ذات رہتی و نیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالی کے قلص بندے کیے ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفا داروں کو ووکس طرح نواز تا ہے ہمر اس کی عطاای پربس نبیس ، ووتو ایسا کریم ہے کہ لوگوں کو فیر اللہ کی پرستش کرتے و یکھتا ہے، پھر بھی ان پراپتی نعمتوں کے دروازے بندنبیس کرتا۔

وفاداروں کودیے والے تو بہت ہوتے ہیں ، گر بے حیااور بے وفالوگوں پررتم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے ؛ اللہ جس کے سواکوئی رہ نہیں۔ وہ جب اپنے وفاداروں کونوازے گا تو دنیا دیکھے گی۔ سواب جوجس کو چاہے اپنی وفا کا مرکز وجور بنالے۔ نہیوں کے طریقے پر چلنے والے، مرتے دم تک خداکی محبت سے سرشار ، یکی کہتے رہیں گے۔ مرتے دم تک خداکی محبت سے سرشار ، یکی کہتے رہیں گے۔ معبودوں ہی اے خداوند ، تیری یا نندکون ہے؟

#### &&&

## شيرون اورفرعون

ایرئیل شیرون اسرائیل کا وزیر اعظم تھا۔ اسرائیل کوظیم سے عظیم تر بنانا اس کا مشن اور فلسطینیوں کا قتل عام اس کا شغل رہا ہے۔ بقول اس کے، وہ فلسطینیوں کو ناشتے میں چٹ کرجاتے ہیں۔ ونیا بھر میں اس کی شہرت اس وقت ہوئی جب صابرہ اور هنیلہ کے بمہوں میں، اس کے زیر تکرانی ، انتہائی وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا قبل عام کیا حمیا۔ حال ہی میں شیرون کی موت ہوگئی۔ اس کی طبعیت 2005 کے اوافر میں فراب ہوئی تھی اور سے کے سال کی عمر میں اس پر فالج کا اقبلہ ہوا۔ وہ مظلوج ہوکر کوے میں چلا حمیا اور دنیا کے سامنے حبے کسی کی تصویر بنا پڑارہا۔ کا فی عرصے سے وہ اس حال میں تھا اور ڈاکٹر اس کی جان سامنے حبے کسی کی تصویر بنا پڑارہا۔ کا فی عرصے سے وہ اس حال میں تھا اور ڈاکٹر اس کی جان سامنے حبے کسی کی تصویر بنا پڑارہا۔ کا فی عرصے سے وہ اس حال میں تھا اور ڈاکٹر اس کی جان سامنے حبے کسی کی تصویر بنا پڑارہا۔ کا فی عرصے سے وہ اس حال عی تھی اور ڈاکٹر اس کی جان سامنے حبے کسی کی تصویر بنا پڑارہا۔ کا فی عرصے سے وہ اس حال عن تھی کہ اس نے لیے بھر

کے لیےا پنی آ تکھیں کھولیں توان میں آنسو تھے۔

یاک میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے ساری زندگی اللہ تعالی اوراس کے بیفیر حضرت موئی علیہ
پاک میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے ساری زندگی اللہ تعالی اوراس کے بیفیر حضرت موئی علیہ
السلام کی ہافر مانی کی۔ بنی اسرائیل کو اس نے بدترین عذاب ویے۔ آخر کار اللہ تعالی کے تھم
سے حضرت موئی نے اپنی تو م کے ساتھ بجرت کی ۔ فرعون اوراس کے نظر نے ان کا تعاقب
کیا۔ راتے میں سمندر آگیا۔ اللہ کے تھم سے سمندر حضرت موئی نے لیے دو حصوں میں تقسیم
ہوگیا اور وواس کے پارگزر گئے۔ فرعون اوراس کے نظر نے تعاقب کی کوشش کی بھر ان کے
پار ہوتے بی سمندر کا پانی آپس میں ال کیا۔ فرعون ڈو بنے لگا تو موت کو سامنے و کھے کراس کے
ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے کہا کہ وہ موئی نے کرب پر ایمان لے آیا۔ مگراس وقت اس کا

موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تمر انسان اسے بھولے رہتا ہے۔ اس کی صحت، طاقت، دولت اسے اس فلط بنبی میں ڈال دیتی ہے کہ بھی اس کی پکڑنیں ہوگی۔ ووزندگی ہمرشیرون اور فرعون بن کرجیتا ہے۔ وولوگوں پرظلم کرتا ہے۔ درب کی نافر مانی کرتا ہے۔ حمر ایک دوز اللہ تعالی اس کی مبلب عمر سلب کرتے ہیں اور وہ ایک حقیر جو ہے کی طرح موت کے قلیم حس جکڑا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سرا پا مجز بن جاتا ہے۔ حمر اس وقت کا مجز ہے معنی ہے۔ اس وقت کی تو ہو وہ وزندگی میں کی جائے۔

عظمند انسان وہ ہے جو اس بات کو زندگی میں بجھ لے۔ وگرندموت کی ہے کسی ہر کسی پرطاری ہونی ہے۔موت ہرفرعون کا انجام ہے۔موت ہرشیرون کا انجام ہے۔

### Sign.

## فخش سائنس اور ہمار ہے نو جوان

انٹرنیٹ دورجدیدگی ایک بہت مفیداور کارآ مدایجاد ہے۔ بیند صرف معلومات کا ایک فراند ہے بلکہ مواصلات کے شعبے میں بھی اس نے ایک انتقاب ہر پاکردیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر طرح کی معلومات بہت آسانی ہے دستیاب ہوجاتی ہیں۔ اس کے ذریعے ہوگ اپ دور دراز عزیزوں سے باآسانی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے بڑی حد تک لائیریری اور ذاک کے نظام کی جگہ لے لی ہے۔

ہمارے ملک میں انٹرنیٹ دیں۔ ہارہ سال قبل متعارف ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے استعال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی کی۔ ملک میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کی تنظیم استعال کرنے والوں کی تعداد ہوئیں استعال کرنے والوں کی تعداد چوہیں اسپاک کے اعداد وشار کے مطابق اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کے صارفین کی کل تعداد چوہیں لاکھ سے زائدہ وچکی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد کن گنابڑھ جائے گی۔

ای حوالے سے بیامر بے حد تشویشناک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بیشتر صارفین اسے فخش اور عربیاں ویب سائٹس تک رسائی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ یہ محض انداز ونہیں، فرکورہ بالا تنظیم اسپاک کے جاری کردہ اعداد وشار کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ استعال کرنے والے بیشتر او گوں کا لیند یہ وشغل فحش اور عربیاں ویب سائٹ دیکھنا ہے۔

سیصورتمال ہر باشعور تحف کے لیے باعث تشویش ہے۔ باخبرلوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بیت با بات سے واقف ہیں کہ بیت ہا پاکستان کا مسئلے نہیں مکلے سے زیادہ فحش ویب سائنس ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ان سائنس پر با قاعد گی ہے جانے والےلوگ ، و نیا کی نظر سے چھپ کر ، انٹرنیٹ کی تاریک گھیوں ہیں آ وارہ پھرتے رہتے ہیں۔ بیآ وارگی ان کی عاوت بن کر قلب ونظر کو نا پاک کر و بی ہے۔ اس کے بعد زندگی دو ہیں ہے کی ایک رائے کی عاوت بن کر قلب ونظر کو نا پاک کر و بی ہے۔ اس کے بعد زندگی دو ہیں ہے کی ایک رائے کی طرف مز جاتی ہے۔ یا تو انسان حال و حرام کی ہرتمیز کوفراموش کر کے زنا کی وادی قدم رکھ و بیتا ہے یا پھرشادی کا جائز رائے کھلنے کے بعد بھی تا عمر پورٹوگر افی کے نشر کا عادی بنار بتا ہے۔ ہاری سوسائٹی کا المیدیہ ہے کہ ہم نے اپنے فاط رو ایوں ، نظریات اور بعض حالات کی بنا پر ہماری سوسائٹی کا المیدیہ ہے کہ ہم نے اپنے فاط رو ایوں ، نظریات اور بعض حالات کی بنا پر

شادی کی بنیادی ضرورت کو،نو جوانوں کے لیے نا قابل رسائی بنادیا ہے۔ جبکہ دنیا بھر میں یا تو مناسب عمر میں نو جوانوں کی شادی ہوجاتی ہے یا پھر شادی کے بغیر نو جوان لڑ کے لڑکیوں کو ساتھ رہنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسپاک کی اس رپورٹ کے ذریعے ہے پوری سوسائن کو یہ پیغام ل کیا ہے کہ یا تو اوگوں کے لیے نکاح کے جائز رائے کو کھول دیا جائے یا پھر سوسائن کی تباہی کے تیار ہوجانا جاہے۔

ال پیغام کا پس منظر ہے ہے کہ جن مغربی ممالک میں نکاح کے بغیر مردوزن کا تعلق عام بات ہے، ان کے ہاں ہے کہ فرانی نیس ہے۔ ان کے ہاں کی بلیو قلمیں ہوں یا تخش ویب سائٹس، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے باتی لوگ آزاد ہیں کہ جو چاہیں سائٹس، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے باتی لوگ آزاد ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ مگر ہمارے ہاں حیاا ورعفت بنیادی اقدار ہیں۔ اسی طرح اخلاتی بحران کے اس دور میں خاندان کا ادار و ہماری واحد معاشرتی و حال ہے۔ زنا اور بے حیائی کے فروغ سے بیا قدار اور یہ ادار و ختم ہوجائے گا۔

انزنید پورنوگرافی کا کوئی طل ابھی تک جدید دنیا دریافت نبیس کرتی ہے۔ سعودی عرب اور سنگاپور جیسے مما لک نے سنرشپ کے ذریعے ہے اس مسئلہ کاحل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگر تجربہ یہ بتا تا ہے کہ اس طرح کاحل بہت زیادہ مؤٹرنیس ہوسکا ہے۔ جمارے ہاں بھی سنرشپ کی کوشش کی گئراس کا بھی کوئی فائمہ نبیس ہوسکا۔ بلکہ جیسا کہ دبورث سے ظاہر ہے کہ جینے زیادہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے بڑھیس سے استے بی زیادہ و فحش سائنس پروزٹ کرنے والے بڑھیس سے استے بی زیادہ و فحش سائنس پروزٹ کرنے والول کی تعداد بڑھتی جلی جائے گی۔

ای مسئلے کا طل بھی ہے کہ والدین ابنی ذمہ داریاں محسوس کریں۔ وہ بچوں کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا تھی۔ ان کو وقت کی رفتار کے حوالے نہ کریں بلکہ ذندگی کے ہر سرد وگرم میں ان کی کریں۔ بچوں کے شعور میں حیا اور عفت کی اہمیت واضح کریں۔ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ کی خلطی کی صورت میں نری اور مجبت سے ان پر بیدواضح کریں کہ بیہ چیزیں ہماری اقدار کے خلاف ہیں۔ جب بچے بڑے ہوجا کمی توایک مناسب عمر میں ان کی شادی کو اپنی ترجیحات میں بہت او پر دکھیں۔ بھی وہ راستہ ہے جس پر چل کرہم اس مسئلے کو س کر سکتے ہیں۔

#### Silve Silve

## وہ آ گ جس نے جلا دیا

کھ عرصہ قبل کراچی کے علاقے ، گفتن اقبال میں ایک اعدوبناک سانچہ چین ایا۔ بیبال واقع فائیواسٹارا پارٹسنٹ کے ایک فلیٹ کے مین ،اے ی کی شنڈی ہوا میں سونے کے لیے لیئے۔ رات کے شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے تھر میں آگ پھیل گئی۔ ان لوگوں نے محرے نکلنے کی سرتو زکوشش کی ، جمرآگ کی تپش نے باہر نکلنے کی ہرکوشش ناکام بنادی۔ ان کی چین سن کر اہل تعلیمی مددکوآئے ، جمر چوروں کورو کئے کے لیے نگائی گئی لو ہے کی جالیوں نے چین سن کر اہل تعلیمی مددکوآئے ، جمر چوروں کورو کئے کے لیے نگائی گئی لو ہے کی جالیوں نے ان کی راہیں بھی مسدود کرویں۔ و کیمنے بی و کیمنے آگ کے شعلوں نے اس تھر میں موجود جھوٹے بڑے تا گئی مارادکونگل لیا۔

اس واتعد پر ندصرف اس علاقے ، بلکہ شہر بھر میں کبرام کی گیا۔ برآ کھ اس وردناک واتعے پرافک بارتھی۔اخبارات اور میڈیا مختلف اداروں کواس سانے کا ذہ وارتخبرار ب تھے۔ جبکہ بیادارے روایت کے مطابق حادثے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے میں معروف تھے۔ایک بفتہ کی تحقیقات کے بعد معلوم ہواکہ آگ تکنے کا بنیادی سبب بیتھا کہ فلیٹ کے مینوں نے بجلی چوری کر کے دواے می لگار کھے تھے۔ لوڈ زیادہ ہونے کی بنا پر شارٹ سرکٹ ہوا، جس سے تکنے والی آگ نے پورے فلیٹ کوائے نرنے میں لے لیا۔ یوں شعندی مواس سے تکنے والی آگ نے دیا کہ میں کرائے میں کرائے میں کرائے میں کہا ہے۔ یوں شعندی مواس سے تکنے والی آگ نے دیا کہا کہا کہا کہا ہے۔ یوں شعندی مواس کے میں سے تکنے والی آگ نے ہوں کا لئے۔ یوں شعندی مواس کے دیا ہے۔

بیلی کی چوری کابیدوا تعد جوایک تقین حادثه کا سبب بنا، اپنی نوعیت کا تنها وا تعدنیس بلکه جارے ہاں بیلی کی چوری ایک معمول بن چکی ہے۔ چوری کابیہ معاملہ اتنا بے ضرر تصور کیا جاتا ہے کہ اوگ بہت اطمینان ہے ایک دوسرے کو ندصرف بیلی چوری کی تلقین کرتے ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے نت نے طریقے ، کارٹو اب سمجھ کر بتاتے ہیں۔

پ چوری اور بدعنوانی کاعمل جرد وراور جرمعاشرے میں ایک براعمل سمجھا حمیا ہے۔ ممر جارے ہاں اس کی برائی دلوں سے ٹتی جارہی ہے۔اس کا سبب حکمرانوں کی بدعنوانی اور کرپشن کا وہ تذکرہ ہے جوایک عام آ دمی کواصلاح سے مایوس کردیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جب سب لوگ لوٹ مارکرد ہے جی تو کیوں نہ وہ بھی اپنا حصہ دصول کرے۔

تاہم بیروبید نی اوراخلاتی استبارے بالکل خلط ہے۔ بیطریقۃ اصلاح کانبیں بلکہ فساد کاطریقہ ہے۔ ایک خلط اوران ماد کاطریقہ ہے۔ ایک خلط کا جواز کہی نبیں بن سکتا۔ تحرانوں کاظلم اوران کی بیمون آئی ہمارے لیے کئی چوری کا جواز مبیانبیں کرسکتی۔ اگر اس موج کو درست مان لیا جائے تو بوری زمین ظلم و فساد ہے بھر جائے گی۔ ای بنا پر رسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے تحکم انوں کے تمام ترظلم اور خرابیوں کے باجود و ان کی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمنی اطاعت کولازی قرار و یا ہے۔ اس مضمون کی ہے تمام ترظام اور خرابیوں میں آئی ہیں۔ ہم مثال کے طور پر صرف ایک حدیث نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا:

''تم پرلازم ہے کداپنے حکمرانوں کے ساتھ اطاعت کارویہ اختیار کرو چاہے تم ينكى ميں ہو يا آسانی ميں اور چاہے رضا ورغبت كے ساتھ ہو يا بے ولى كے ساتھ اور اس کے باوجود کہ تمبار احق شعیں نہ بنجے۔" (مسلم،رقم1836) بظاہر سے تھم جمیں قابل عمل نبیں لگتا اور اس کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ ورست مجھتے ہیں جوانسان میں نفرت، غصے اور انقام کا ذہن پیدا کرتی ہیں۔ گر حقیقت پیہے كەرسول اللەمىلى الله عليه وسلم كى بدايت كوچپوژ كرجب بهم ان لوگوں كے چيچيے چلتے بيں تو تحكمرانوں كامحدود ظلم اور بدعنواني نچلے طبقات ميں سرائيت كرجاتى ہے اور پورامعاشر وفساو ہے بمرجاتا ہے۔اس سوج اور ممل سے صرف ونیا کے معاملات فراب نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں بجى كمى مخض كے ليے برائى كابيدعذر قابل قبول ند ہوگا كداس كے حكمران برے اور ظالم عقے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چوری کے جسٹمل پر ہاتھے کا نیے کی سز ااس و نیامیں مقرر کی منی ہے، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں چوری کی بجل سے تکنے والی جوآگ آ ٹھے افراد کو جلا كرخا كتشركر كنى ووآخرت ميں ايك اليي آگ ميں بدلنے والى ہے،جس كے شعار كم مي نبيس بجبیں مے۔اس دن انسان کی سب سے بڑی کا میابی یہ ہوگی کدوہ اپنے آپ کوجنم کی اس آگ ہے بچالے۔ چاہے اے اس کے لیے اس دنیا میں مبتلی بجلی خریدنی پڑے۔ چاہے اے بغیر اےی کے موتا پڑے۔



#### It is all about happiness

طارق روؤ کرا جی کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے۔ یبال بڑے بڑے شاپنگ سنٹرز واقع ہیں۔ شہر بھر سے لوگ کپڑے ، زیورات اور دیگر اشیا کی خریداری کے لیے یبال آتے ہیں۔ طارق روؤ کا ایک سراشبید ملت روؤ اور دوسرا ، وسط شہر کی ست جاتے ہوئے ، اللہ والی چورگی پر واقع ہے۔ اللہ والی چورگی پر جس جگہ طارق روؤ ختم ہوتا ہے ، وہیں کونے پرسوساکی کا قبرستان ہے۔ پچھلے دنوں طارق روؤ کی طرف جانے کے لیے میں اس چورگی پر پہنچا توسکنل سرخ ہو چکا تھا۔ میں رک کراشارہ کھلنے کا انتظار کرد ہاتھا کہ طارق روڈ کے آغاز پر ایک بلند و بالا سائن بورڈ پر نظر پڑی۔ بیسائن بورڈ ایک بینک کا تھا جس نے اپنے کریڈٹ کا رڈ کی تشہیر کے لیے سائن بورڈ پر ایک بہت ہی دلچسپ اور بامعنی جملے کی درکھا تھا۔

#### It is all about hapiness.

یہ جملہ کوئی ساوہ جملہ نہیں ہے۔ یہ دورجد یہ کے انسان کی کمل کہائی ہے۔ خوشی وراحت کا حصول ہر دور میں انسان کا مقصداور اس کی خواہش رہی ہے۔ گرآئ کے انسان کی تمام تر خوشیاں مادی چیز وں کے حصول پر مخصر ہو پچی ہیں۔ دینا کی نعتیں حاصل کرتا، اس کی زندگی کا نصب العین بن چکا ہے۔ وہ ان مادی خوشیوں کا ایسا اسیر ہو چکا ہے کہ جیب میں اگر چیے نہجی ہوں تو وہ قرض لے کر ان مادی چیز وں کو حاصل کرتا چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں قرض لینا آسمان نہ تھا۔ چنا نچیا انسان چیسہ چیر ہور کر فرق ، ٹی وی اور دیگر اشیاء خرید اکرتے ہے۔ گرآئ کا بینک، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہے، قرضہ کی یہ سبولت با آسانی فراہم کرتا ہے۔ چنا نچہ جیب میں اگر کریڈٹ میں خواہش کی فوری تسکین کی جاسکتی ہے۔ دل جمنا کے جیب میں اگر کریڈٹ کارڈ ہوتو ہر فر مائش اور ہر خواہش کی فوری تسکین کی جاسکتی ہے۔ دل جمنا کے خوری یورا ہونے کی بھی خوشی ، اس جملے میں مرادشی۔

محر بینک کاادارہ کوئی قر صدفی سبیل اللہ نبیں دیتا۔ وہ اس قرصد پر سودو صول کرتا ہے۔ بہی سود بینک کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ پھر بیقر صد ہر کس و تا کس کو ملتا بھی نبیس ہے۔ بینک پہلے تحقیق کر کے اس بات کویقینی بنا تا ہے کہ جے قرصہ دیا جارہا ہے وہ قرصہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔اس کے لیے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی صانت رکھوائی جاتی ہے۔اگر آپ قرض لے کررقم واپس نبیس کریں محتوقانونی کارروائی ہوگی اور بالجبر قرضہ وصول کرلیا جائے گا۔گارٹی کی ہر چیز صبط ہوجائے گی۔ یبال تک کہ عدم اوا میکی کی صورت میں جیل جانا پڑے گا۔

صبط ہوجائے الدین اللہ میں میں میرے ذہن میں میرائے تالات گزر سکتے۔
اسمی سکنل پر کھڑے کھڑے چند لیموں میں میرے ذہن میں میسارے نعیالات گزر سکتے۔
اسمی سکنل بندی تھا کہ میری نظر اس سائن بورڈ کے بالکل نیجے پڑی جبال سوسائٹی کے تبرستان
کا منظر میری نگا ہوں کے سامنے آسمیا۔ بجھے نمیال آیا کہ بیدا یک دوسرا اشتبار ہے جواللہ تعالی
نے دنیا میں جگہ جگہ لگا رکھا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس اشتبار میں بھی ، زبان حال ہے ،
شمیک وی سلوس تکھا ہوا ہے جو بینک کے اشتبار میں تھا۔

It is all about happiness.

قبرستان کا منظرانسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اہدی نہیں بلکہ عارضی طور پرموجود ہے۔وہ یہاں اپنے رب سے مہلت بحرقرض لے کرآیا ہے۔روز ازل انسان نے زندگی کا بیرکریڈٹ کارڈ اس لیے لیا تھا کہ وہ جنت کی اہدی خوشیوں اور راحتوں کو حاصل کر تکے۔اس قرضے کے لیے انسان نے اپناوجود خدا کے پاس گارٹی رکھا ہوا ہے۔

گُلُ نَفْسِ عِمَّا کَسَبَتْ رَهِیْنَةً: برُنْس ابنی کمائی کے وض ربن ہے۔ (الدرْ 38:74)
انسان اس دنیا میں اگر نیک عمل کی کمائی کرلیتا ہے تو نہ صرف جنت کی خوشیوں کو حاصل
کرے گا بلکہ جنم کی سزا ہے بھی ابنی بستی کو بچالے گا۔ اس کے برنکس انسان اس حیات
مستعار کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے ضائع کر میٹا تو نعمت بھری جنت تو ایک طرف رہی اس کا وجود جنم کے قید خانے میں وال دیا جائے گا۔

انیانوں کی برستی ہے کہ ان کی اکثریت مہلت عمر کے اس قرض کو آخرت کی ابدی خوشیاں سینے کے بجائے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچے لگاد بی ہے۔ اس رویے سے صرف وہ مخص نج سکتا ہے جو اپنی خواہشات پر مبر کرنا سکتے۔ انسان کے اندرخواہش کا پیدا ہونا فلانیس ماس کا بدوگام ہوجانا فلا ہے۔ کیونکہ خواہشات کی اندھی بیروی انسان کے پاس بیموقع نہیں چھوڑتی کہ وہ آن میں جگہ جنت کومبر

کابدلہ قرار دیا گیا ہے۔ آج مبرسب سے بڑھ کرخواہشات کے بارے میں مطلوب ہے۔ سوأب جب بہی آپ سی قبرستان کے پاس سے گزریں تو وہاں ایک سائن بورڈ ضرور ویکھیے گاجس پرجلی حروف میں جنت کی اہدی زندگی کے متعلق یہ تکھا ہوگا۔

> It is all about happiness It is all about patience

## هنگهه آئڈ مل زندگی

"اور جولوگ ایمان لائے اور ایٹھ کمل کے ہم ان کوایے باغوں میں واخل کریں مے جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں،اس میں وہ ہمیشہ رہیں مے۔اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں کی اور ہم ان کو کھنی چھاؤں میں رکھیں ہے"۔

(النيا .57:4)

عرب کے صحراؤں میں جہال پانی وہز و کمیاب اور دھوپ کی شدت نا قابل برداشت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم کا اس ہے اچھا بیان کمکن نہیں۔ جنت کا لفظی مطلب ہاغ ' ہے۔ صحرا میں رہنے والے اوگوں کے لیے بہترین مقام کا تصور بھی ہے کہ ووایک باغ میں تیم ہوں جس میں نہریں بہتی ہوں۔ یہ باغ اتنا گھنا ہو کہ صحرا کی تجتی دھوپ اور جملسادیے والی ہوا ، دونوں اس کی چھاؤں میں غیر موثر ہوکر روجا کیں۔ اس باغ کا پھل ان کی خوارک ہے ، اس کے بہزے میں ان کے مولیثی چرتے بھریں ، اس کے پانی ہے ان کی کھیتی سراب ہوا وروہ ان نوستوں میں پاکیزہ اہل خانہ کے ہمراہ اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ سب سے بڑھ کر ان سب سے بڑھ کر کی آئیں ان کی اس کا کتات ہے محروم نیس ان کی اس کا کتات ہے محروم نیس ان میں بوکہ ذیا ہے کہ مراہ اپنی زندگی کے دن گزاریں۔ سب سے بڑھ کر آئیں یہ یہ اس کی اس کا کتات ہے محروم نیس کر یہ گے اور دہ ہمیشہ اس جگہ تیم رہیں گے۔

یہ عرب کے محرانشین بی نہیں، عام انسان کی زندگی بھی حالات کی دحوب جھاؤں میں کیا جانے والا ایک سفر ہے۔ انسان فطری طور پر سبولت پہند واقع ہوا ہے۔ وولذت کو پہند کرتا، آسانی کی خواہش کرتا اور سکون کی تمنا کرتا ہے۔ محر زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار واقعات اس کی پرسکون زندگی میں خلل والدیتے ہیں۔ حالات کی تیش اس کے وجود کو جملساد جی ہے۔ محروی کی آگ اس کے فیمن کورا کھ کا ڈھیر بناد جی ہے۔

ایے بیں یہ آیت انسان کویقین دہانی کراتی ہے کہ دوابنی جنت کا جونقشہ چاہے بتالے، اللہ تعالیٰ اس نقشے میں زندگی کی روح پچونک کرکل قیامت کے دن اس کے حوالے کردیں گے۔ بیبال ووائد بیٹوں کی ہر دحوب اور پچھتا دول کی ہرجلن ہے محفوظ رو کرسکون کی چھاؤں میں زندگی گزارے گا۔ دوزندگی جرجمی ختم نہیں ہوگی۔

ال جنت كے خواہش مندانسان كے ليے البتہ يہ ضرورى ہے كہ وہ ال عارضى دنيا كى ہر رحوپ اور ہر چھاؤں ميں اپنے رب كى پند كے المال كرتا رہے۔ وہ ايك ايسا ورخت بن جائے جس كى ہر شاخ ايمان واطاعت كے ساتھ رب كے سامنے جھكى رہنے والى ہو، پاكيزہ اظلاق والمال كے پھل اس سے پھوٹتے رہیں اور محلوق خدا كے ليے ابنی ذات میں ايک سايہ دار درخت ہو ہی وہ درخت ہے جے آنے والے روز، قيامت كے دن، جنت كے باخ میں ہيشہ ہميشہ كے ليے لگا و يا جائے گا۔

### Sign of the contract of the co

## يوزيؤكركث

کرکٹ کا شار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ اس کھیل کی اہمیت کی بنا پرکسی ملک کی قومی نیم میں بہترین کھاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ گر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک باصلاحیت کھلاڑی انٹرنیشنل سطح پر آکر خود کومنوانیس پاتا۔ اس کا سبب سے ہے کہ کرکٹ جسمانی کھیل ہونے کے ساتھ ایک ذہنی کھیل ہی ہے۔ یہاں ہر کھلاڑی خود کو قسمت اور حالات کے دہم وکرم پر پاتا ہے۔ یہ دونوں ال کرایک دباؤگی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس دباؤ میں بہترین کھلاڑی ہی ابنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا۔ مشارا کسی وقت اگر ایک ساتھ کئی وکئیں کہ جا کمی وقت اگر ایک ساتھ کئی وکئیں کہ جا کی وجہ سے آؤٹ ہوجاتا ہے۔

ال وجہ سے کرکٹ کے میدان میں اتر نے والے کھلاڑیوں کو اکثر بیضیحت کی جاتی ہے کہ وہ پوزیٹور ہیں۔کرکٹ میں پوزیٹو ہونے کا مطلب سے ہے کہ کھلاڑی صور تحال کا اثر لیے بغیر اپنی صلاحیت کا استعمال کرے۔ وہ دباؤ کونظر انداز کرکے ایک ایک بال کو میرٹ پر کھیلے۔ روکنے والی گیندکورو کے اور مارنے والی کو مارے۔ یہی کرکٹ میں کا میابی کا راز ہے۔

یمی پوزیورویے زندگی کے میدان میں بھی کا میابی کاراز ہے۔اس و نیامیں ہرانسان کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کرآتا ہے، محراس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت ہے ایسے مسائل ہوتے ہیں جوانسان پر دباؤ اور فینشن پیدا کردیے ہیں۔ایسے میں انسان صرف مشکلات، مسائل اور وہاؤ پر نظرر کھے گاتو وہ بھی زندگی میں بڑی کا میابی حاصل نہیں کرسکتا۔ بڑی کا میابی صرف اس مخفی کو ملتی ہے جو حالات کے دباؤ اور پریشانیوں کے باجود ملے ہوئے مواقع کو استعال کرے، اور جو مسائل کے باجود مواقع کی علاقی میں رہے اور موقع ملنے پر اپنی بہترین صلاحت کو استعال کرے۔

ای طرح زندگی کی کسی ایک انگزیس ناکامی کا مطلب بینیس کدانسان برجگه ناکام بوگیا ب-اے زندگی کی انگل انگزاورا گلے موقع کا انظار کرنا چاہیے۔قدرت اپنے قانون کے تحت اے یہ موقع لاز باوے گی۔ اے مایوں ہوئے بغیر اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے اور جیسے بی موقع سلے، اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کرائے استعال کرنا چاہیے۔ موقع ملے، اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کرائے استعال کرنا چاہیے۔ زندگی کا میدان کرکٹ کے میدان سے زیادہ مختلف نہیں۔ شبت انداز فکر دونوں میدانوں میں کا میابی کا ضامن ہے۔

#### *&*

### انسان اورجانور کافرق

میرے ایک قریبی دوست ہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی یہ کہد بیٹھے کہ اے مطالعے کی عادت نہیں یا مطالعے کے لیے وقت نہیں مانا تو وہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں ،'' اظمینان رکھے! آپ اس معالمے میں جہانہیں ہیں۔ دیگر جانور بھی کتا ہیں نہیں پڑھتے۔''

حقیقت بیہ کہ جانوراورانسان دونوں کو بہت ہے کام جبلت سکھاتی ہے۔ بہت ہے افعال ایسے ہیں جوحواس سے حاصل شدوعلم کی بنا پر ہوتے ہیں۔ بہت کی چیزیں دونوں ماحول ہے اخذ کرتے ہیں۔ لیکن بیصرف انسان کا خاصہ ہے کہ دہ اپنے علم کے فزانے کو الفاظ کی صورت دیتا اور اسے کتاب کی تجوری میں محفوظ کر دیتا ہے تا کہ دوسرے لوگ علم کے اس فزانے سے استفادہ کر تیمیں۔ قلم و کتاب کی بہی و وسلطنت ہے جس کی تسخیر ، انسانوں پر تسخیر کا کتات کے تمام دروازے کھول دیتی ہے۔

ستاب پڑھنا صرف انسان اور جانوری کا فرق نبیں بلکہ ایک توم اور دوسری قوم کا بھی فرق بن جاتا ہے۔جس توم میں قلم و کتاب کی حکومت ہو وو توم دوسری اقوام پر ای طرح حکومت کرتی ہے جس طرح انسان جانوروں پرحکومت کرتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں بیں لکھنے پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کردیا تھا۔ بیذوق ندہب کے پس منظر میں پیدا ہوا تھا۔ تکرایک دفعہ پیدا ہو کیا توصرف ندہب تک محدود نبیس رہا، بلکے علم کی تمام شاخوں تک پھیل گیا۔ جس کا بتیجہ یہ نظا کہ بزار برس تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ مسلمانوں کا زوال بھی جس واقعہ ہے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بغداد اور اپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی گئابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی گئابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی گئاست کے بعد بیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ بھی کتابیں یورپ پہنچیں تو وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے حکمران بن مجئے۔

آئ ہمی اگرہم ترتی کی شاہراہ پرقدم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریع صرف بیہ کہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت پیدا کریں۔ کیونکہ علم کی فصل قلم و کتاب کی جس زمین پرائتی ہے اے پڑھنے کا شوق رکھنے والے لوگ سیراب کرتے ہیں۔ اور جس معاشرے سے مطالعے کا ذوق اور عادت ختم ہوجائے وہاں علم کی پیدا وار بھی ختم ہوجاتی ہے۔ جس توم میں علم نہ ہواس کا انجام سوائے مغلوبیت کے بچھا ورنیس ہوسکتا۔

#### SHE.

# جوروپے کے بھی امیں نہیں .....

کنی بری قبل جھے کینیڈ ااورامریکہ می تفصیلی قیام کا موقع طا۔ اس عرصے کے دوران میں ستعدد قابل ذکر مشاہدات چیش آئے۔ ان میں سے ایک دلچپ مشاہدہ بیر تھا کہ میں نے ایک دلچپ مشاہدہ بیر تھا کہ میں نے ایک روپ کے پاکستانی کرنی کے سکے کوکینیڈ امیں خرید و فروخت میں استعال ہوتے دیکھا۔ وراصل کینیڈ اکی کرنی کا سب سے جھوٹا سکہ چین (Penny) ہے۔ ایک کینیڈ بین ڈالرسو چین کے برابر ہوتا ہے۔ چین کا بیرسکد اپنے رنگ ، ساخت اور جسامت میں بالکل پاکستانی روپ جیسا ہوتا ہے۔ جب بحک فور سے نہ پڑھا جائے کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ صرف سرسری نظر ڈال کر میہ بتانا ممکن نہیں کر میہ پاکستانی روپ ہے یا کینیڈ بین چین ہے۔
ممکن نہیں کر میہ پاکستانی روپ سے بیا کینیڈ بین چین ہے۔
بید پاکستانی روپ کی مطرح کینیڈ امیں گروش میں آیا ؟ اس سوال کا جواب و بیٹا کوئی مشکل بیہ پاکستانی روپ کی سے کہ دیا ہوگی مشکل

نیمں۔ حالیہ وقتوں میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈ انتقل ہوئی ہے۔ جانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد کو بھی کینیڈ بن شہریت حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح کثرت سے پاکستانی کینیڈ اآنے جانے تکے جیں۔ یقینا انہی میں سے پچھ لوگ ہوں ہے جن کے ساتھ پچھ پاکستانی سے کہنیڈ انتخ جاتے ہوں ہے۔ باتی سے تو وہاں بالکل بے مصرف ثابت ہوتے جی گرایک روپے کے سے کا استعال وہاں نکل آیا۔ چنانچ ایک بینی کی انتبائی حقیر رقم کی جگہ پاکستانی روپیو استعال ہونے لگا۔ یوں نصرف پاکستانیوں کا ایک روپیو ضائع ہونے کی جگے گا مان انگل آیا۔ چنانچ ایک روپیو ضائع ہونے سے فی کی جگہ یا کستانی روپیو ضائع ہونے گئے۔

بہت ہے لوگوں کے لیے بیا یک جھوٹی بات ہوگی جے بنسی غداق میں اڑا یا جاسکتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے پاکستانیوں کی ذبانت کے کھاتے میں ڈالیس سے یکر مجھے اس واقعہ پر قرآن کی ایک آیت یا دآمنی۔ اہل کتاب کے کردار پرتیمر وکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"اوران (اہل کتاب) ہیں وہ بھی ہیں کہ اگرتم ان کی امانت ہیں ایک دینار بھی رکھوتو وواس وقت تک اس کولوٹانے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سرپر سوار نہ ہوجاؤ" (آل عمران 53:3)

قرآن کی اس آیت ہے جمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی خودکو تمام دنیا ہے افضل بچھتے ہتے ،
لیکن در حقیقت وہ اخلاقی زوال کی س پستی میں اتر بچکے ہتے۔اللہ اور رسول سے لے کرایک
دینار تک کمی معالمے میں وہ صاحب کروار نہیں رہے ہتے۔ اس کے بعد چاہے وہ خودکو کتنائی
امامت عالم کے منصب پر فائز بجھتے ،خداکی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔

قرآن کی اس آیت ہے ہمیں یہ جی معلوم ہوتا ہے کہ بعض جیوٹی جیوٹی بی آئیں انسان کے کروار کو کھول کر رکھ ویتی ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب سمی انسان کا زندگی کے بارے میں بنیا دی نقطہ نظری ناط ہوجائے توضروری نہیں کہ وہ اہم مواقع جی پراس کا اظہار کرے انسان بہت معمولی باتوں میں اس کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ وہ معاشرہ جس سے امانت الجھ جائے، بہت معمولی باتوں میں اس کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ وہ معاشرہ جس سے امانت الجھ جائے، آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ ایک روپ اور ایک چنی کی نا قابل تذکرہ رقم میں بھی خرو برد کرنے لگتا ہے۔ آخرت اور ایمان کے مقالے میں ہر قائم و بہت تقیر ہے مگر انسان اتنا نمیر

مخاط ہوتا ہے کہ اپنے کردارود یا نت کو صرف ایک روپ میں فروخت کردیتا ہے۔

امانت و دیا نت انسانی کردار کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ہے۔ جن لوگوں میں بیہ
اخلاقی وصف نییں وہ کسی ذمد داری اور کسی بھی منصب کے اہلی نہیں۔ جولوگ آئ ایک روپ
کے بھی اہین ٹابت نہیں ہوتے ، ووموقع لمنے پر لاکھ روپ کی امانت کا ہو جو بھی نہیں اٹھا کمیں
کے۔ چاہے بیبودی ہو یا مسلمان ، کوئی گروہ جب زوال کی کھائی پر قدم رکھتا ہے تو اسے بیدن
میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے رہنما اسے دنیا کی امامت کا مرد دؤ جانفز استاتے ہیں اور اس کا کردار بیہوتا ہے کہ وہ روپے کی امانت کا بھی تحل نہیں کرسکتا۔

لوگوں کا جودل چاہے وہ کہتے اور بھتے رہیں، خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جولوگ روپ کے بھی امین نہیں ، انہیں بھی امامت عالم کے منصب پر فائز نہیں کیا جاسکتا۔

#### ಿನಿನ

#### بادشامول كابادشاه

حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مشہور نبی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب

ہزا ہادشاہ بنایا تھا۔جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو بھی ان کا تابع فرمان کردیا تھا۔وہ پرندوں

یہاں تک کہ چیونٹیوں کی ہا تیں بھی بجھ لیتے تھے۔ان کے در ہار میں ایسے ہا کمال لوگ موجود

تھے جو ان کے تکم پر ہزارمیل دور موجود ایک چیز کولھ بھر میں ان کے در بار میں پنچاد ہے

تھے۔ گراس سب کے ہاجود وہ لھے بھر غافل ندر ہتے اور ہر لمحے رب کا شکرادا کرتے رہتے۔

قر آن پاک کی سورہ نمل میں میساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ای سورت میں بیوا تھے

بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے لئکر میں موجود پرندے بد بدنے ایک روز انہیں بیا طلاح دی کہ

یمن کی قو حسبا پر ایک مورت مکر ان ہے جو بزی شان دشوکت کی مالک ہے۔البتہ وہ اور اس کی قوم شرک کا شکار ہے۔ دھنرے سلیمان علیہ السلام، جو اللہ تعالی کی طرف سے اس فدمت

کی قوم شرک کا شکار ہے۔ دھنرے سلیمان علیہ السلام، جو اللہ تعالی کی طرف سے اس فدمت

پر معمور تھے کہ شرک کوشم کردیں، انہیں جب بیاطلاع کمی تو آپ نے ہد ہد کے ذریعے سے اے ایک خط پنچوایا کہ فرما نبرداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو۔

جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط طاتو اس نے اپنے دربار یول سے مشورہ کیا۔ وہ ایک طاقتورتوم کے سردار تھے اس لیے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا۔ اس پر ملکہ سبانے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار خاتون تھی، اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو انسان کی بزاروں سالہ سیاس زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن نے اس کی بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔

"بادشادلوگ جب كى بستى مى ( فقى كے بعد ) داخل ہوتے بيں آو و بال فساد بر پا كرد ية بيل ادر و بال كے معززين كو ذكيل كر كے جيوڑتے بيں \_" ( خمل 34:27 )

ملک ساکا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو بمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے۔ بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی طاقت کو یہ کوارہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف اشخے کی جراًت کرے۔ اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں اور خاص طور پر وہاں کے عزت وار لوگ ، جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے ، آئیس ذلیل اور ہے وقعت بنا کرر کھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کا سکت کے بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ان کی سنت بھی اس معاطمے میں دوسرے بادشاہوں سے بچر مختلف نہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل ہوتے ہیں تو ول کی و نیا میں واخل ہوتے ہیں تو ول کی و نیا میں واخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ول کی اس بستی میں وہی پچھ کرتے ہیں، جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاتوں میں کرتے ہیں۔

یال بیتی میں ہرائ تغییر کو گرادیے ہیں جس میں دنیا کی محبت آباد ہوتی ہے۔وہ ہرائ عمارت کو مسار کردیے ہیں جس میں غیر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔وہ ان قلعوں اور جھاؤنیوں کو تاراح کردیے ہیں جونفس وشیطان کی بناہ گاہ ہوتی ہیں۔ وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کردیے ہیں جس میں دنیا پرتی کا ڈیرا ہوتا ہے۔وہ دل کی دنیا کے ہرعزت دار کو اس طرح ذلیل ورسوا کرتے ہیں کہ وہ مجمی سرا ٹھانے کا سوچ مجی نہیں سکتا۔مال و دولت،عزت و شہرت، جمال و کمال ،آ سائش وزیبائش کے وہ بت جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے،اس بستی میں خدائے ذوالحلال کی دہشت ہے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔

اس کے بعد انسان چاہے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح کا بادشاہ بی کیوں نہ ہو، و نیا میں ہر طرف سے محمرا بی کیوں نہ ہو، اس کا ول خدا کی جا گیر بن جاتا ہے۔ اس مفتوحہ ول میں ہر طرف خدا کی عظمت کا رائے ہوتا ہے۔ اس کی بڑائی کے نفے گائے جاتے ہیں۔ یس تا رائے دل نوٹا ہوا دل ہے۔۔۔۔۔ بھی وہ دل ہے جوآئے تا یاب ہو چکا ہے۔

#### %%%

### آج کے بے ایمان

حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اہل مدین کو کی اور نبیس حضرت ابراہیم کی اولا وجس سے تھے۔ گروقت گزرنے کے ساتھوان جس طرح کے برائیاں پیدا ہوگئیں تھیں۔ اس دور کی دیگر اقوام کی طرح یہ لوگ بھی شرک کا شکار تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھا یا مگر وہ بازند آئے۔ آخر کا راس توم پر زلزلہ کا عذاب آیا اور یوری قوم تباہ کردی گئی۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شرک کے علاوہ ان کے ایک اور مرض کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ اور مرض کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ اوگ تاپ تول میں ڈنڈی مارتے سے ۔قرآن میں ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس حوالے ہے سمجھا یا تو انہوں طنزیہ جواب دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز حمہیں یہ کھا تی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں۔ بس تم بی ایک وائش نع اور راستبازرہ گئے ہو؟

یدوا قعد جمیں بتا تا ہے کد منافع کمانے کے تا جائز طریقے اللہ تعالی کے نزویک کتابرا ا جرم ہے۔اس عمل میں چونکہ انسان جان ہو جھ کرووسرے انسانوں کو دھوکہ ویتا ہے اس لیے اس کا دل سخت ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وو وقت کے پیفیبر کا مذاق اڑانے پر از آتا ہے۔ ای طرح یہ بات بھی اس واقعہ سے سامنے آتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا انسان بھی اس طرح کے بھیا تک اخلاقی جرائم کا ارتکاب نہیں کرسکتا۔ یہ آتی واضح بات ہے کہ توم شعیب کے کفار بھی اے بھتے تھے۔

برشتی ہے آج ہماری مسلمان سوسائٹی میں لوگ اس بات کوئیس ہجھتے۔ہمارے
ہاں طرح طرح سے ناجائز طریقے ہے منافع کمایا جاتا ہے۔ جن میں ملاوث، ناپ تول میں
کی، جبوث بول کر مال بچنا، ذخیرہ اندوزی وغیرہ بہت عام ہیں۔ یہ کام کرنے والے لوگ
حکومت کے وجو کے، جبوث اور رشوت کے ذریعے سے ونیا کے قانون کی بکڑ سے نگا کے بیں۔ محرق م شعیب کاسبق یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں نگا سکتا۔ جس خدا نے قوم شعیب کے بایمان لوگوں پر عذاب نازل کیا تھا، آج کے مسلمان بھی اس کی پکڑ سے ہرگز بارنیس ہیں۔ مرف فرق یہ ہے کہ قوم شعیب کے جرمین کوگز دے ہوگز میں پکڑ اتھا۔ اور بارنیس ہیں۔ مرف فرق یہ ہے کہ قوم شعیب کے جرمین کوگز دے ہوگز اتھا۔ اور بارنیس ہیں۔ مرف فرق یہ ہے کہ قوم شعیب کے جرمین کوگز دے ہوگز گا۔

کی میں وہ سورتی ہونے کا دموی نیس کرتے جس کے طلوع ہوتے می ہرتاریکی کی جہت جاتی ہوئے ہوئے کا دموی نیس کرتے جس کے طلوع ہوتے می ہرتاریکی حصل حصل اللہ ہے۔ ہم تواپ جسے کا چراغ ،اپ زب کے بحروے پر،اس خیال سے جاتا ہے کہ اندھیری رات میں چراغ کی روشنی مجھی نیست ہے۔

گماں آبادہ ہی میں یقیس مروسلماں کا میں ایس کی میں تقدیل رہبانی کی سے بیاباں کی ہی تعدیل رہبانی ہے۔

#### %%.

#### Honey Trap

امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کا شار دنیا کی پانچ بڑی طاقت ش ہوتا ہے۔ سوویت یونین کے انبدام سے قبل بھی پانچ ملک تسلیم شدو ایٹی طاقت شار ہوتے سے۔ سوویت یونین کے انبدام سے قبل بھی پانچ ملک تسلیم شدو ایٹی طاقت شار ہوتے سے۔ اس زمانے میں دیگر بعض مما لک نے بھی ایٹی اسلی سے حصول کی کوشش شروع کردی تھی ۔ ان میں اسرائیل کا نام سرفبرست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے مغربی طاقتوں کی مدوسے سن ساٹھ کی وہائی میں یہ صلاحیت حاصل کرلی تھی ، مگر بین الاقوامی وہاؤ کے خوف سے اس صلاحیت کا ظبار نہیں کیا۔

1986میں دنیا کو پہلی بار اسرائیل کی ایٹمی طاقت کے بارے میں اس وقت معلوم جواجب سحرائے نقب میں واقع اسرائیلی ایٹمی تنصیب DIMONA کے ایک المکار مرد کائی ونونو نے برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویودیا۔ اس انٹرویو میں اس نے اسرائیل کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تفصیلات ہے پہلی دفعہ پردوا تھایا۔ جس سے دنیا بھر میں تعلیلی بچے گئی۔

چنانچ اسرائیل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سے قبل یہ اہلکار مزید مسائل ہیدا کرے اے واپس اسرائیل لاکراس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہے۔ لبندا اے بچانے کے لیے اسرائیل کی خفید ایجنٹی موساد نے ایک Honey Trap یادام الفت تیار کیا۔ موساد کی ایک انتہا کی حسین خاتون ایجنٹ نے مرد کائی ونونو سے لندن جس دوئی کی ۔ اسے اپنے حسن کے جال جس بچنسایا۔ پھراسے تفریح کے لیے روم چلنے کی پینکش کی۔ روم کے ایک ہوئی جس اسے نشہ آوردوا کھانے جس ملاکر دی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھی تو سائے وئی داریا حید نہیں ، اسرائیل کی عدالت تھی ، جس نے اسے غداری کے الزام جس 18 سال قید کی سزاسنادی۔ عدالت تھی ، جس نے اسے غداری کے الزام جس 18 سال قید کی سزاسنادی۔

یہ واقعہ جو ایک فرو پر گزرا ، ہرانان کا حقیقی مسئلہ ہے۔ آزمائش کی اس و نیا میں انسان ہر لمحہ حالت جنگ میں ہے۔ اس کے قمن شیطان نے اس کے سامنے طرح طرح کے انسان ہر لمحہ حالت جنگ میں ہے۔ انسان و نیا کے اس جال کو جال نہیں ہجستا۔ و وساری زندگی و نیا کی ظاہری خوبصورتی اور لذت کے بیچے ہما گتا ہے۔ اس حسن کے بیچے جہنم کی جو تیر چھی ہے

، وہ اے نظر انداز کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا کے فرشتے موت کی بیبوثی لیے اچا تک نمودار ہوتے ہیں اور جب آ کھ کھتی ہے توجہتم کے قید خانے کے سوا کچھا ورسا سے نہیں رہتا۔

کامیاب انسان و نہیں جس نے دنیا ہیں بہت ترتی کی۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا ہیں بہت ترتی کی۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا ہی بہت ترتی کی۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا ہی جسنے کے بجائے ، خدا کی اہدی جنت کی اہدی نعتیں حاصل کے دنیا ہے۔ خدا کی اہدی جنت کی اہدی نعتیں حاصل کرلیں۔

#### Sales.

#### گندےانڈے

عام طور پرلوگوں کی ہے کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ سوداسلف لینے باہر جا کمی توکوئی دکا ندارگلی سڑی اور باسی اشیاان کے حوالے ندکردے۔ تاہم دکانوں پر طنے والی اشیاض غالباً انڈ اواحد چیز ہے جس کی ظاہری حالت دیکھ کراس کے خراب ہونے کا انداز و نہیں ہوسکتا۔ انڈے کا خراب ہونا ای وقت معلوم ہوتا ہے جب کھر لانے کے بعد انڈے پر چا خول آوڑ ا جائے ۔ تب ہی پتا چلتا ہے کہ کھانے کے استعمال میں آنے والی سفیدی اور زردی سے حالت میں ہے یا خراب ہونچی ہے۔

آئے کے انسان کا معالمہ بھی کچھ انڈے بی جیسا ہے۔ آئے جس شخص سے بات کی جائے وہ اپنی تفتگو اور ظاہری چیزوں سے اپنے گرد انڈے کی طرح سفید خول چڑھائے ہوئے لگتا ہے۔ خوش اخلاق، باکردار، اصول پرست، معاشرتی خرابیوں سے نالال اور اخلاتی انحطاط سے پریشان۔ مگر جب معالمہ بچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گندے انڈے کی طرح جیں۔ لوگ صرف اس وقت تک اجتھے انڈے ٹا بت ہوتے جی جب بک ان کے مفادات اور خواہشات کے تحت معالمات بھل رہے ہوں۔ مگر جیسے بی ان کی انا کے خول پرضرب لگے، ان کے مفادات کا محمر نے گئے، ان کی خواہشات کا کل مسار ہونے گئے، ان کے تعقیبات کا علم مرکھوں ہونے گئے، ان کی خواہشات کا کل مسار ہونے گئے، ان کے تعقیبات کا علم مرکھوں ہونے گئے، ان کے تعقیبات کا علم مرکھوں ہونے گئے، ان کے تعقیبات کا علم مرکھوں ہونے گئے، ان کی خواہشات کا کل مسار ہونے گئے، ان کے تعقیبات کا علم مرکھوں ہونے گئے، گندے انڈے کا سفید خول ٹو ثنا ہے اور اس کے اندر سے غلاظت اور

بدبو کے سوا کھی نیس لکا۔

اوگ وعدہ کرتے ہیں مگر پورانہیں کرتے ۔ اوگ ہولئے ہیں مگر بچائی ہے کام نہیں لیتے ۔ اوگ بنقید کرتے ہیں مگر بچائی ہے کام نہیں لیتے ۔ اوگ بنقید کرتے ہیں مگر عدل وانصاف کو لموظ نہیں رکھتے ۔ اوگ بیسب پچھ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ملم واخلاص کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اپنے نیک وصالح ہونے کا ڈھنڈ ورا بھی پینتے ہیں۔ اپنی پاکدائنی پاکدائنی کا تصیدہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ مگر در حقیقت یہ اوگ گندے انڈے ہیں۔ یہ کندے انڈے ہیں۔ یہ گندے انڈے ہیں۔ یہ کندے انڈے ہیں۔ یہ گئی روایات کوئتم کررہے ہیں۔ ایسے اوگوں کو بھی ان کے اللے الفاظ کے تراز و میں نہیں تو لنا چاہیے بلکھ ل کے آئے میں ان کی تصویر دیکھنی چاہیے۔

#### Silver Silver

# میڈیااورعورتوں کی نمائش

"الوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا: عورتیں، بیٹے ،سونے چاندی کے ڈھیر،
نشان زوہ کھوڑے، چو پائے اور کھیتی کھبادی کی جیں۔ بید نیوی زندگی کا سروسامان
جیں اور اللہ کے پاس اچھا شکانہ ہے۔ ان سے کبوکیا میں تہمیں ان چیزوں سے بہتر
چیز کا پتا بتادوں؟ جولوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس
باغ جیں، جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پاکیزہ
بویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی'۔ (آل عمران 21-15-15)

قرآن کریم کی اس آیت میں مرخوبات و نیا کی جوفہرست بیان کی گئی ہے،اس میں سر فہرست عورتوں کی محبت کو بیان کیا حمیا ہے۔اس بات کو کسی اور نے سمجھا ہو یانبیں ،میڈیا کے اوگوں نے خوب سمجھا ہے۔

دورجدید میں الیکٹرونک میڈیا ایک غیر معمولی ابمیت رکھتا ہے۔ بیتعلیم ،معلومات اور تفریح کا آیک بہترین ذریعہ ہے۔خاص طور پر تیسری دنیا کےممالک میں، جہال مطالعہ کا زیادہ رجمان نہیں اور شرح خوا ندگی بھی کم ہے، وہاں الیکٹرونک میڈیا بی لوگوں کی دلچیس کا اصل مرکز

rr

ہے۔ کر برشمتی سے بیدورجد ید میں تورتوں کی نمائش اور تریانی تجیلانے کا ذریعہ بن کررہ گیا ہے۔

اس کا سبب بیہ ہے کی للم اور ڈرامہ بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی فلم اور ڈرامہ بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی فلم اور ڈرامہ بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے ڈرامے کولوگوں کی بزی تعداد و کھے۔ اس طرح ٹی وی چینل چلانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جینل کے ناظر بن اکثریت میں ہوں۔ ایک ناظر کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے سبل اور آسمان نسخ بیہ ہوتا ہے کہ خواہسورت خواتین کو میک اپ اور روثنی کے ذریعے سے خوب تربنا کراسکر بن پر الا یا جائے۔ ان کی نسوانیت اور سنفی کشش کو ابھار کر لوگوں کے سامنے خوب تربنا کراسکر بن پر الا یا جائے۔ ان کی نسوانیت اور سنفی کشش کو ابھار کر لوگوں کے سامنے چیش کیا جائے۔ ان کے ناز وانداز اور غمز وواوا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے شوق میں جتا کیا جائے۔ اور فنی کی منائش کر کے ویور شپ (Viewership) کو بڑھایا جائے۔ عاشقانہ اور فنی مناظر سے ناظر کی توجہ حاصل کی جائے۔ اور ضرورت پڑتے تو فنکار وکو بے لباس کر کے فن کی 'ن خدمت' کرائی جائے۔

الیکٹر دیک میڈیا کے اس دور میں اب کھر کھرٹی وی اور کیبل موجود ہے۔ ہر طرح کی فامیس بازار میں عام کمتی ہیں۔ ان کو چلانے کے بہترین آلات، وی می آر، می ڈی پلیئیر اور ڈی دی ڈی پلیئیر اور ڈی دی ڈی پلیئیر کی شکل میں انتہائی کم قیمت پر بازار میں دستیاب ہیں۔ اس کا بھیجہ یہ ہوا ہے کہ اوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میج وشام الیکٹر ونک میڈیا سے استفادہ کرتی ہے۔ اور جیسا کہم نے بیان کیا، میڈیا پردکھائی جانے والی شے اکثر و بیشتر عورت ہی ہوتی ہے۔ بیسب پھھائی انسان کے بیان کیا میڈیا ہے۔ انسان کے حیوائی جذبات اس انسان کے اندر سے حیا کے فطری جذبے کو مغلوب کردیتا ہے۔ انسان کے حیوائی جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ آ ہستہ آ ہستہ عفت کا احساس شم ہونے لگتا ہے۔ زنا اور فاشی انسان کو ایک معمولی میں گئی ہے۔

ال صورتحال کا ایک حل بین کالا حمیا ہے کہ تھرے ٹی وی کو نکال دیا جائے۔ بیہ بظاہر کمل حل ہے۔ محر تجربہ بیہ بتا تا ہے کہ بیال اکثریت کے لیے نا قابل عمل ہے اور آئند و آنے والے دنوں میں مزید نا قابل عمل ہوجائے گا کیونکہ دور جدید میں انکیٹرونک میڈیا کوروک و بینا سمی طور پر بھی ممکن نہیں رہا ہے۔

اس صورتحال کاحل وبی ہے جومغربی ممالک میں رہنے والےمسلمانوں میں سے

باشعوراوگوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اختیار کیا ہے۔ یعنی فرد کی تربیت کی جائے۔ ایمان واخلاق کواس کے رگ و پے میں اتارا جائے۔ اپنی تہذیب، اقدار، روایات اور فطرت میں موجود پاکیزہ جذبات کو ابھارا جائے۔ حیا اور عفت کی اجمیت دل و د ماغ میں رائخ کی جائے۔ نیز نکاح کے فطری تعلق سے جائے۔ نیز نکاح کے فطری تعلق سے جائے۔ نیز نکاح کے فطری تعلق سے ، جتنا جلدی ہو تکے ، نوجوانوں کو وابستہ کرنے گتحریک برپاکی جائے۔

بسب کے ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم وی جائے کے اللہ کی جنت تفویٰ کے ان سب کے ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم وی جائے کے اللہ کی نعمتوں کے سائے بغیر نبیں مل سکتی۔ یہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں زندہ رہے گا۔ دنیا میں جتن ہمی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت میں کہیں زیادہ بہتر بنا کر انسان کودے وی جا کمیں گیا۔

انسان ذہنی طور پر بہت طاقتور کلوق ہے۔ جب وہ کسی شے کے بارے میں ایک نقط نظر قائم کرلیتا ہے تو بنیادی جبلی جذبات پر بھی قابو پالیتا ہے۔ اس کا ایک نموندر مضال کے روزے جی جب بوگ اللہ کے لیے کھانا پینا تک چھوڑ دیتے جیں۔ اس لیے یہ بات بقین ہے کہ جب انسانوں کی تربیت اس طرح کی جائے گی تو وو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو الکیٹرونک میڈیا کی پھیلائی ہوئی اس آلودگی ہے بچانے کے قابل ہوجا کیں گے۔

#### A.

## الثدكا ذكراوراطمينان قلب

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتا یا ہے(الرعد 28:13) یگر ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ شکایت کرتے نظرآتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے بھی دل ہے چین و مضطرب رہتا ہے۔ووضح وشام تسبیحات پڑھتے ہیں ہگر پھر بھی زندگی حزن وطال اور ہے چین و اختشار میں گزرتی ہے۔

رس رس رس رس به بیات بیا که اس ایست می الحمینان سے مراد سکون کی وہ کیفیت نہیں ہے جو

اصل بات بیا ہے داس آیت میں الحمینان سے مراد موہ زبنی کے بعد انسان و نیاہ مانیبا

کے برخم سے بے نیاز بوجاتا ہے۔ بلکہ یہاں الحمینان سے مراد وہ ذبنی کیفیت ہے جس میں

انسان کو یہ بیٹین بوتا ہے کہ جس بستی پروہ ایمان لا یا ہے، جس کواس نے اپنار ب اور اپنا معبود

مانا ہے، وی در حقیقت خالق و مالک ہے۔ ای کے ہاتھ میں کل کا نتات کی بادشاتی ہے۔ اور

مانا ہے، وی در حقیقت خالق و مالک ہے۔ ای کے ہاتھ میں کل کا نتات کی بادشاتی ہے۔ اور

جس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں وے دیا، الشر تعالی اسے بھی رسوااور محروم نہیں کرےگا۔

منس بلکداس کی یاد میں جینے کا نام ہے۔ یہ میں کچھاؤ کارکوز بان سے اداکر نے کا عمل نہیں ، اس کے ذکر سے منہ میں شیر بنی تحل جانے کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، بہہ وقت الشر تعالی کو اپنے ساتھ بھینے کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، دب کی عب الدر تعالی کو ایسی درب کی عب اور اس کے ذریس زندگی کر ارنے کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، دب کی عب اور اس کے ذریس زندگی گرزار نے کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، دب کی عب اور اس کے ذریس زندگی گرزار نے کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، دب کی عب اور اس کے ذریس زندگی گرزار نے کا نام ہے۔ یہ الشر حوکا ورد کرنے کا عمل نہیں، دب کی جب اور اس کے ذریس زندگی گرزار نے کا نام ہے۔ اسے یاد کی بڑی خوابصورت تعبیر، اگر فیض

رات ہوں ول میں تری بھولی ہوئی یاد آئی جسے ویرانے میں چکے سے بہارآ جائے جسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نیم جسے نیار کو ہے وجہ قرار آ جائے

كالفاظ مستعارلين تو يجه يون ب-

قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اطمینان قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان کو نہ کو ف ہوتا ہے اور نہ کو کی اندیشہ اللہ کے دوستوں کو عطا کی جاتی ہے۔ فر مایا:

"" من او کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندیشہ ہے وہ لوگ جیں جو ایمان لائے اور اللہ ہے ؤرتے رہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے ، ونیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگئی۔ یہی بڑی کامیانی ہے"۔

ہوسکتی۔ یہی بڑی کامیانی ہے"۔

(یونس 64:10 فوق میں بھی اور آخرت میں بھی ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ یہی بڑی کامیانی ہے"۔

یبال قرآن میرجی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے میہ دوست کون ہوتے ہیں؟ میرکو گی اللہ کا جو اللہ کا جوت تقویٰ ہے دیے اللہ ایمان ہیں جواہے ایمان کا جوت تقویٰ ہے دیے ہیں۔ یعنی رب کی یا دان کا احاطہ اس طرح کر لیتی ہے کہ زندگی کے ہر کمزور لیمے میں وہ میسوج کر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور جھے دیکھے دیکھے دیکھے دیکھ رہا ہے۔ بھی لوگ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہیں۔ اور جواللہ کا دوست ہووہ کیے کی خوف وجزن کا شکار ہوسکتا ہے۔

اس بات کوایک مثال ہے جمیس کی ملک کے صدریا وزیراعظم ہے جو ملک کا قور تریم ملک کا کوئی طاقتور ترین محض ہوتا ہے اگر کمی شخص کی براہ راست دوئی ہوجائے تو پھراس ملک کا کوئی سرکاری محکدا ہے تک نبیس کرسکتا ہے ہیں اس کا کام پھنس نبیس سکتا ۔ جب ایک فانی انسان کا یہ حال ہے تو جن لوگوں کوانشہ تعالی اپنا دوست قرار دیدے ، ان کے معاملات کا انداز و کیا جاسکتا ہے۔ دوایمان وتقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اورانشہ نبیس ہرخوف وحزن سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوانشہ کی یاد میں جیجے ہیں اورانشہ ان کے دلول کواظمینان سے بھرویتا ہے۔

جمرت کے موقع پر توخون کے بیا ہے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار تو رہک آپنچے۔ آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابو بکڑ کے اور کوئی نہ تھا۔ گرآپ اس موقع پر ذرہ برابر بھی خوفز دہ نہ ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بکر "آپ کی طرف ہے فکر مند ہوئے تو آپ نے ان کواس طرح تسلی دی کہ اے ابو بکر! ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرار فیق خود اللہ ہے، تسلی دی کہ اے ابو بکر! ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرار فیق خود اللہ ہے،

(ماظنک یا ابا بکر باشین الله ثالثهما، رواه بخاری، رقم 3453)۔

ایک بنده مومن پر جب زندگی کی مشکلات آتی ہیں تواس کا ایمان اے بتاتا ہے کہ اللہ چاہتو با آسانی اے ان مشکلات ہے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ دواہنے رب بی کو پکارتا اور اللہ چاہتو با آسانی اے ان مشکلات ہے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ دواہنے رب بی کو پکارتا اور اللہ تعالی اے اس مشکل ہے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تاہم اے یہ بھی بھین ہوتا ہے کہ یہ مشکلات ،اگر دور نہیں ہور ہیں تب بھی مجت میں اس کے درجات بلند کرنے کا سب بن ربی ہیں اور آخرت کے دکھوں ہے اے بچاری ہیں۔ چنانچہ مشکلات و تکالیف بھی اے یا طمینان فراہم کرتی ہیں کہ درکوں ہیں۔ کہ بیان کی اس کی تکلیف کا ہم اے لیے مشکلات و تکالیف بھی اے یا طمینان فراہم کرتی ہیں کہ اس کیفیت میں الکے دہنت میں اس کی راحتوں میں اضافہ کا سب ہے گا۔ جو قص اطمینان کی اس کیفیت میں جیتا ہو، اس کے سکون قلب کے کہا کئے۔

یہ بالکل ایسائی ہے جیے امتحان کی تیاری میں مصروف کوئی قابل طالبعلم رات بجر
جاگا اور نیندگی راحت سے محروم رہتا ہے۔ گراسے یہ تکلیف اس لیے گوارا ہوتی ہے کہ وہ
آنے والے دنوں میں اس کا بہترین بتیجہ دیکھے گا۔ یا کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار میں پیے
لگا تا ہے اور مشقت اٹھا تا ہے ،اس امید پر کرآنے والے دنوں میں اس بھر پورمنا فع ملے گا۔
یہ ایک حقیت ہے کہ اللہ کی یاو میں بڑا سکون ہے۔ گراس شخص کے لیے جو ایمان و
تقوی کی کیفیات میں جیتا ہو۔ نہ اس شخص کے لیے جے عام طالات میں اللہ یاور ہے نہ
آخرت بلکہ اس کی زندگی کا مقصود و نیا کی لذھیں ہوں۔ بال اسے بھی تکلیف پنج جائے تو اس
تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کردے اور سمجے کہ یہ اللہ کی یاد ہے
تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کردے اور سمجے کہ یہ اللہ کی یاد ہے
تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کردے اور سمجے کہ یہ اللہ کی یاد ہے

#### Silver Silver

## چڑھائی

مدحاگاڑی پراتنا سربیلدا ہوا تھاجس کا وزن کدھے کے وزن سے کئی گناہ زیادہ تھا۔ گدھا اس ہو جو کوان ہے گئی گناہ زیادہ تھا۔ گدھا اس ہو جو کوان ہوئی سڑک پر ذھوتا ہوا ، یبال تک تو آگیا ، تکراب اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کیا۔ گدھے کا مالک اتر ااور اے ترکت میں لانے کے لیے ایک موٹے ڈنڈے ہے گدھے کو یٹنے لگا۔

یبی وہ لیے تھاجب میں وہاں پہنچا۔ یہ میراروز کاراستہ تھا تکر میری مشینی سواری نے مجھے بھی اس چڑھائی کے بلند ہونے کا احساس نبیس ہونے ویا تھا۔ تکر آج اس چڑھائی پر اگدھے پرلدے ہوجواور اس کے مالک کی ہے رحمی نے جھے تمام انسانوں کے مالک کی رحمت کا ایک نیارخ وکھایا۔

خدا چاہتا تو انسانوں پر استے ہو جو ڈال دیتا کہ انسان کی زندگی درد والم کی ایک داستان بن کررہ جاتی ۔ ہو جو ڈالنا تو دور کی بات ہے اس نے انسان کو زمین کا اقتدار دے دیا۔ سوار ہوں کواس کے لیے مطال کیا۔ مادہ کواس کے تصرف میں دے دیا۔ مبز ہو دفعنا، پانی وجوا کواس کی دسترس میں دے دیا۔ غرض زندگی اور بادشاہت کے سمارے اسباب اسٹے کردیے۔ البتہ یہ مطالبہ کردیا کہ بندہ کواطاعت کی چڑھائی چڑھی ہوگی۔ کیونکہ اطاعت کی چڑھائی چڑھی ہوگی۔ کے سارے اسباب اسٹے کردیے۔ البتہ یہ مطالبہ کردیا کہ بندہ کواطاعت کی چڑھائی چڑھی ہوگی۔ کوجاتی ہے۔

محریبال بھی اس کی رحمت دیکھیے کہ شریعت کی صورت میں وہ متوازن طریقہ دیا جو
اس چڑ حالی کے لیے کسی مشینی سواری ہے کم نبیں ہے۔ جس میں دین ودنیا کی کوئی علیحدگی نبیں۔
جس میں کھانے چنے ، کھر بار، شادی بیاہ ، زیب وزینت ، سیر وتفری ، کمانے اور فریق کرنے پر
کوئی پابندی نبیس ۔ بس شرط بیہ کدان چیزوں کومقصو وزندگی نہ بناؤ۔ اسراف نہ کرو۔ حد ہے
نہ گزرو۔ اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے رہو۔ اور جب تمہارے مالک کے وین کو
محماری ضرورت ہوتو منہ نہ موڑو۔

سر کیا سیجے۔ انسان نے یہ چڑھائی نہ پہلے بھی چڑھی نہ آج چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ایسے میں گدھے پر ڈنڈ ااشانے والایہ برحم انسان اگراطاعت کی چڑھائی مشینی سواری پر بھی چڑھنے کے لیے تیارنبیں تو پھراسے خدا کے احتساب کے لیے تیارر بہنا چاہیے۔

#### **%**

### كياآب تيار بين؟

"به گاڑی کمنی شاندار ہے"۔" بہاڑی تو بہت خوبصورت ہے"۔" اس کا بنگدتو

زبردست ہے"۔" آن کل یوفیشن ان ہے"۔" میں تو کرمیوں کی چعنیاں ملک ہے باہر بی گزار

ٹاہوں"۔ بیداور ان جیسے جملوں کے درمیان آن کے انسان کی زندگی گزردی ہے۔ یہ جملے

بتاتے ہیں کہ آن کے انسان نے اپنے لیے جینے کی وہ مطم متعین کرلی ہے جو جانوروں کی سطح ہے۔

جانورا پنی پوری زندگی خواہشات کے چیچے گزارتے ہیں۔ محران کے لیے یہ کوئی

عیب کی بات نیس۔ اللہ تعالی نے انبیں عمل کی نعت نیس دی ہے۔ وہ صرف بھوک اور جنس کی

بنیادی جبلت کے تحت ہی ابنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انبیں اس و نیا میں

بینا ہے اور سبیں ختم ہو جانا ہے۔

اس کے بریکس انسان ایک بمیشہ رہنے والی گلوق ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہے ہے کہ انسان بمیشہ اللہ تعالی اس کو ایس کے ساتھ دہے۔ وواللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالی اس کو ایس نفتیں عطا کریں گے جو اس کی آتھ میں شندی کردیں گی۔ اس جنت میں جانے ہے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اس و نیا میں رو کر خدا کی معرفت حاصل کرلے۔ اس و نیا میں خدا مادی آتھ موں سے نظر نیس آتا۔ ایسے میں انسان کامشن پر دوغیب میں چھے دب کو پانے اور اس کی عظمت کے سامنے جبکہ جانے کا نام ہے۔

الله تعالی نے اس مقصد کے لیے انسان کو عمل دی ہے۔ غور وفکر کی صلاحیت دی ہے۔ دیکھنے والی آئکھیں اور سننے والے کان دیے ہیں۔ بیسب اس لیے دیے سکتے ہیں کہ انسان چاندوسورج کی روشی میں خدا کے نور کو دیکھے۔ سبزے کی ہریالی میں خدا کی رہو بیت کا اندازہ کرے۔ آسان کی بلندی میں اس کی عظمت کو بہچائے۔ ستاروں کی چک میں وہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھے۔ وہ کا نئات میں پہلی قدرت کے جلوے دیکھے۔ ساون کی برسات میں رہب کی رحمت کو دیکھے۔ وہ کا نئات میں پہلی نشانیوں کو دیکھے اور روروکر اپنے رب کو پکارے۔ اس کی جنت کا طلبگار ہے اور اور اس کے عذاب سے بناوہ اسکے۔

محر انسان کی برتستی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور بھیرت کوخواہش کے اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ پیٹ جنس اور انا کے بتوں کو معبود بنا کر ساری زندگی ان کے چھے دوڑتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ موت آجاتی ہے۔ ابدی زندگی شروع ہوجاتی ہے۔ محراب ا س کے پاس سوائے ندامت کے کچونییں رہتا۔

یدوقت بہت اوگوں پرآچکا ہے۔آپ پرآنے والا ہے۔سوکیا آپ خودکو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ایک عقل وبصیرت کو تسکین خواہش کے بجائے معرفت رب کامشن دینے کے لیے تیار ہیں؟

## مجهمراورا نسان

انسانوں کواذیت دینے والے حشرات میں مجھر کانام بہت نمایاں ہے۔ بینہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں بلکہ اس عمل میں انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔خون چوسنے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مجھر بعض جان لیوانیار یوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے لمیریا، زرد بخاراور ڈیٹککی بھاریاں وغیرہ۔

جمارے ملک پاکستان میں جہال عوامی مسائل کومل کرنا ، صاحب اقتدار راوگوں کی ترجیحات میں شامل نبیں ہے، ایک عام آ دی کے پاس صرف یمی راستہ بچتا ہے کہ وہ معزصت وحوال اور ہو پیدا کرنے والی پروڈکش سے مجھروں کو تھرسے ہوگانے کی کوشش کرے۔ یہ

کوشش اکثر ناکام بی جاتی ہے اور مچھر بلا خوف و خطررات بھر انسانوں کو کا نتے رہتے ہیں۔

پھر انسانوں کو سوتے ہوئے بی نہیں ، جاگتے ہوئے بھی کاٹ لیتے ہیں۔ پھر سے کام اتنی آ ہتی ہے کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت اس واردات کا پینے چلتا ہے جب پھر وانے اور جلن کی نشانی چیجے چیوز کر از چکا ہوتا ہے۔ ان میں اس قدر پھر تی ہوتی ہے کہ آ دی اگر ہاتھ مارکر انہیں مارنے کی کوشش کرتے تو وہ پلکہ جھپنے میں اس جملے کی پینی ہے دور نگل جاتے ہیں۔ تاہم کوئی مچھر اگر خون پی کو بہت مونا ہوجائے یا خون چو سے کے تمل میں بالکل جاتے ہیں۔ تاہم کوئی مچھر اگر خون پی کی بہت مونا ہوجائے یا خون چو سے کے تمل میں بالکل خاتے ہیں۔ تاہم کوئی مجھر اگر خون کی کر بہت مونا ہوجائے یا خون چو سے میں صدے زیادہ مانسان کا تیز رفتار تملدا سے کچل کر رکھ ویتا ہے۔ خون چو سے میں صدے زیادہ انہاک اور غفلت جس طرح مجھر کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے ای طرح دنیا کمانے میں صدے زیادہ حد سے زیادہ انہاک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جایا کرتا ہے ای طرح دنیا کمانے میں صدے زیادہ حد سے ذیادہ انہاک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جایا کرتا ہے ای طرح دنیا کمانے میں صدے ذیادہ حد سے ذیادہ انہاک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جایا کرتا ہے ای طرح دنیا کمانے میں صدے ذیادہ انہاک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جایا ہے۔

اس دنیا کواللہ تعالی نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اسباب دنیاس کی اندگی کی بنا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب انسان آخرت کو بجول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنالیتا ہے تو پجر ففلت کا پیدا ہونا لازی ہے۔ اسباب زندگی کا ایک حدے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہوجانا اسے شیطان کے لیے تر نوالہ بنادیتا ہے۔ رزق حرام الا لی متحکم میں اسراف اوران جیے ان گنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے۔ دنیا کو مقصود بنالینے والا غافل انسان شیطان کا سب آسان بدف ہوتا ہے۔ اور مجمر جیسا بینا فل انسان شیطان کے پہلے حملے بی میں اپنی آخرت گنوا بیٹھتا ہے۔

#### 8888

#### **Idiot Box**

آئ کل بیات عام طور پر کبی جاری ہے کہ ٹیلیوژن کے آنے کے بعد کتاب اور قلم کا زمانہ ختم ہوگیا ہے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جا تا ہے کہ عصر حاضر میں الیکٹرونک میڈیا کے عام ہونے کے بعد مطالعے کا روائ بہت کم ہوگیا ہے۔ یہ بات ہماری سوسائٹ کے اعتبار سے شحیک ہے گراہل مغرب کے ہاں آئ ہجی کتاب علم سکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں الیکٹرونک میڈیڈ یا خبر ہمیل اور تفریخ (Infotainment) کے معالمے میں تو یا تھیا بہت زیادو موثر ہوگیا ہے گرانم کی و نیا میں آئ ہجی کتاب وقلم کی حکمرانی ہے۔ ان کے ہاں ٹیلیوژن کو bliot کہا جا تا ہے۔ اس یقین کی بنا پر کہ بہت زیادہ شیلیوژن و کھنا انسان کی ذہنی سطح کو کم تر کردیتا ہے۔

Watching too much television causes stupidity.

یہ بات بالکل شمیک ہے۔ کیونکہ نیلیوژن و کیمنے کے تمل میں انسان اپنی عقل کو، جو اس کا اصل شرف ہے، بہت کم استعال کرتا ہے۔ جبکہ مطالعہ کرتا ایک بھر پور ذہنی ورزش ہے جس میں انسان کی علمی وعقلی صلاحیتیں ہے بناہ بڑھ جاتی ہیں۔

نیلیوژن دیمے والے فض کے مقابلے میں کتاب پڑھنے والافخض اپنے ذہن کا بہت زیاد واستعمال کرتا ہے۔ جب و والفاظ پڑھتا ہے تو ان کے معنی بجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بات بجھ میں ندآئے تو دو تیمن دفعہ رک کر دیمیتا ہے۔ اپنے تخیل کو استعمال کر کے و و ان کو تصورات میں تبدیل کرتا ہے۔ الفاظ نئے ، و ن تو گشتری ہے ان کے معنی دریافت کرتا ہے۔ ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ الفاظ نئے ، و ن تو گشتری ہے ان کے معنی دریافت کرتا ہے۔ اس طرح ند صرف اس کا علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخیل قافت معنی دریافت کرتا ہے۔ اس طرح ند صرف اس کا علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخیل قافت معنی دریافت کرتا ہے۔ اس کی تجزیہ کی مطاحب بڑھتی ہے۔ چیزوں کو بجھنے اور اخذ کرنے کی استعداد میں کے بنا واضافہ ہو واتا ہے۔

جبد مطالعہ نہ کرنے اور صرف میلیوژن پر انھمار کرنے والا بھی اس عمل سے نہیں کرتا۔ وواس Idiot Box پر ہر چیز اپنے سامنے بھسے دیکھتا ہے۔ ہر پیغام اور ہروا قعد آواز،

تصویر، رنگ اور روشی کی مدد سے اس طرح اس کے سامنے بر بند ہوکر آ جاتی ہے کہ عمل کا استعمال کرنے کی مضرورت بہت کم ہوجاتی ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگنا شروع ہوجاتا ہے۔ اور آ خرکار وو آئی کم زور ہوجاتی ہے کہ اور ووجی و باطل اور سمج و فلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کھوجیشتا ہے۔ اس کی زندگی بس می سنائی باتوں میں گزرنے تھی ہے۔

یہ ہاری قوم کی برسمی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کی روایت جو پہلے ہی بہت کمزور سے ہیں اس کم وہیش فتم ہوتی جارہی ہے۔ لوگ اول تو اپنی معاشی اور معاشرتی مصروفیات ہی ہے وقت نیس نکال پاتے۔ اور جو وقت انہیں ما بھی ہے وہ نیلیوژن کے چینل بدلتے ہوئے گزرجا تا ہے۔ لوگ بڑے فخرے بتاتے ہیں کدان کے پاس مطالعے کا وقت نیس ہے یا پھر مطالعہ کرناانیس بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بڑے فخرے بتائے کہ وہ وورزش نیس کرتا۔ ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہوجا تا ہے۔ ای طرح مطالعہ نہ کہ وہ وورزش نیس کرتا۔ ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہوجا تا ہے۔ ای طرح مطالعہ نہ کرنے والے اور کیبل کے چینل بدلتے رہنے والے افراد ذبئی طور پر اسارٹ نہیں رہیج کہ نے دبئی طور پر اسارٹ نہیں رہیج کہ نے دبئی طور پر اسارٹ نہیں رہیج کہ کہ خود اپنی جہالت کوفخر ہے طور پر بیان کرنے تاہیں۔

اجمّا گی طور پرجس توم کے افراد بیس مطالعہ کی عادت فتم ہوجائے وہاں ملم کی روایت کمزور ہوجاتی ہے۔ علم کی مضبوط روایت کے بغیر دنیا کی کوئی توم ترتی نبیس کرسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اپنی بے بناوصلاحیتوں کے باوجود دنیا بیس بہت چیجے ہے۔

جارے ہاں برسمتی سے ٹیلیوژن کے سامنے کتاب کو فکست ہوری ہے۔ یہ فکست زندگی کے برمیدان میں ہماری فکست کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نوشتہ دیوار Writing of سب کرکیا کیجے اسے پڑھنے کے لیے بھی مطالعے کی عادت ہونی چاہیے جو برسمتی سے ہم میں نبیں۔

ایسے میں ہر باشعور مخص کی ذرمدداری ہے کہ دہ مطالعے کی عادت کوفروغ دینے کے لیے کوشش کرے۔ آج اس سے بڑی کوئی تو می خدمت ممکن نہیں۔

#### ٠

## آ رنلڈ شیوازنگر کاسبق

آرطلا شواز گرکا شار بالی وؤ کے مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے۔ آسریا سے تعلق رکھنے والے آرطلا شواز گرکا شار بالی وؤ کے مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے۔ آئے۔ باؤی بلڈر کے طور پر کیا اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ 1968 میں وہ امریکہ آئے۔ باؤی بلد تک بلد تک کے ساتھ انہوں نے فلموں میں آنے کی تک ودوشروئ کردی۔ 1970 میں انہیں ایک فلم علم کے ساتھ انہوں نے فلموں میں آنے کی تک ودوشروئ کردی۔ 1970 میں انہیں ایک فلم علم کام کرنے کا موقع ملا۔ تا ہم ان اصل شہرت 1984 میں منظر عام پر آنے والی فلم The Terminator کے ذریعے سے ہوئی۔ پھراس میدان میں انہوں نے بھی چیچے مؤکر نہیں دیکھا۔

قلمی و نیا میں کامیابی کے جینڈے گاڑنے کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں ہیں ہیرو میں قدم رکھا۔ یہاں ہی تقدیران پر مبر بان رہی اور فلم کا ہیرو سیاست کے میدان میں ہی ہیرو ہیں۔ اکتوبر 2003 میں امریکے کی ریاست کیلیفور نیا کی گورزی کا تائ ان کے سریج کیا۔ اس وقت وہ کیلیفور نیا کے گورز کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور 2007 میں ہونے والے انتخابات میں ہی اس عبدے کے لیے میدان میں آنے کا اراد ورکھتے ہیں۔

عال بی میں آرنلڈ کے حوالے سے بینجرشائع ہوئی ہے کہ آرنلڈ نے موٹرسائیل کا انسنس بنوانے کا اراد ہ کیا۔ وہ آخر کاراس مقصد میں کامیاب ہو سکے تکراس کے لیے انہیں چید مہینے تک مختلف عملی اور تحریری استحانات سے گزرنا پڑا۔

اہل پاکتان کے لیے یقینا یہ انتہائی جیب وغریب خبر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ملک بیس کی ورزکواول تو کسی سے کا اسٹنس کی ضرورت نیس ہوتی۔ اگر ضرورت بیش آ جائے تو احتمان سے گزرنا تو دور کی بات ہے ، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ ترین افسراس کی خد مت میں چیش ہوکر السنس اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ معاملہ صرف السنس بنوائے تک ہی تحدود نیس ، زندگی کا کوئی ہمی شعبہ ہو، حکمران طبقے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی تانون نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہرجگہ ہرقانون معطل کردیا جاتا ہے۔ تاہم معاملہ اتنا سادہ نہیں

ہے کہ ہمارے ملک میں حکم انوں نے اپنے لیے یہ انداز پسند کرلیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکم انوں نے حکم اللہ معاشرتی قدر کے طور پر پیش ہی میں کیا گیا۔ بہی سب ہے کہ بظاہر لوگ اس طرح کے واقعات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں گر جیسے ہی انبیں موقع ملنا ہے وہ خود بھی ای طرح قانون کو پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھے لیجے کہ عونے والے کہ عام کی خدمت کا نعرہ لگانے والے لوگوں سے لے کر اسلام کے نام پر ختن ہونے والے لوگ جب اقتداد میں آتے ہیں تو ان کے لیے ای طرح قانون معطل ہوجاتا ہے جس طرح ایک فوجی حکم ران کے لیے ہوجاتا ہے۔

مجی معاملہ عوام الناس کا ہے۔ انفرادی طور جب مجمی اور جتنا مجمی انبیں اختیار ملنا ہے وہ مجبی معاملہ عوام الناس کا ہے۔ انفرادی طور جب مجمی اور جتنا مجمی انبیں قانون کا فذ کرنی پزے۔ چونکہ حکمران قانون ٹافذ کرنے پند کرتے وہ الے اداروں پر اختیار رکھتے ہیں اس لیے ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ قانون کو جب چاہیں اپنے لیے معطل کردیں ۔ عوام کو بیا ختیار کم کم ملنا ہے گر جب مجمی ملنا ہے ان کا رویہ عظمرانوں سے قطعاً مختلف نہیں ہوتا۔ بہی وہ رویہ ہے جسے ہم قانون کی حکمرانی کا ایک قدر کے طور پر نہونے سے تعیم کردے ہیں۔

ونیامی کوئی قوم قانون کی پاسداری کے بغیرتر تی نبیس کرسکتی۔قانون کی حکرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فیصلہ فرد کی حیثیت کے بنیاد پر نبیس ہوگا بلکہ اصول اور ضابطہ پر ہوگا۔قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کمز در بھی طاقتور کے برابر کا مقام رکھتا ہے۔ بہی وو چیز ہے جومعاشرے میں فساد کو پھیلنے ہے روکتی ہے۔ اس لیے کہ فساد اصل میں طاقتور اوگ بھیلاتے ہیں۔قانون کی حکمرانی ان کی طاقت کو محدود کردیتی ہے۔

زندو تومین جس قدر کو معاشرے میں سب سے پہلے عام کرتی ہیں وہ یہی رول آف لا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ملک میں سے ظلم اور ناانصافی کو نتم کرنا ہے تو اس کے لیے رول آف لا کو سب سے بڑا مقام وینا ہوگا۔ اس کے بغیر اس اور انصاف کا خواب بھی بھی شرمند و تعبیر نہیں ہوسکتا۔

## نظام اورشعور

امریکه بورپاوردیگرترقی یافته ممالک میں لائن بناناروز مروزندگی کا ایک لازی حصد ہے۔ وہاں لوگ بس کا انتظار کررہے ہوں ، کھانے پینے کی اشیا فریدرہے ہوں یا عام ضرورت کی سمی اورشے کو استعمال کردہے ہوں ، جہاں چند آ دمی اسمنے ہوتے ہیں لائن بنالیتے ہیں۔

ہمارے جیے تی پر رسمالک کے شہری جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو الن کو الن الوگوں کی قطار پہندی ہے بے حدمتا شر ہوتے ہیں۔ وہ الن کے نظام کی تعربیف کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ تاہم مسلمانوں کے پاس اس و سپلن کا ایک زیاد و متا شرکن نموند دنیا کو دکھانے کے لیے موجود ہے۔ ولن میں پانچ و فعد مسلمان تھمیر شروع ہونے کے بعد چند کھوں میں ، ایک ب ترتیب کر وہ سے صف درصف منظم اجتماع میں بدل جاتے ہیں۔ ایک الم کی پکار پر وہ انتہا کی منظم طریقے سے نماز اوا کرتے ہیں۔ بلاشہ بیا یک قابل وید نظارہ ہوتا ہے۔ یہ کی عام نماز کا و کرنیس جس میں چند مسلمان شریک ہوں ، جعد میں سکڑوں ، عمید پر ہزاروں اور حرم میں لاکھوں و کرنیس جس میں چند مسلمان شریک ہوں ، جعد میں سکڑوں ، عمید پر ہزاروں اور حرم میں لاکھوں کے اجتماع میں بھی اس سے بچھوزیادہ تنقر نیس ہوتا۔ گر بجیب بات ہے کہ بھی مسلمان جب مسجد سے نگلتے ہیں تو قدم قدم پر اپنے عمل سے بیٹا ہت کرتے ہیں کہ گو یالائن بنا کر کھڑا ہوتا ایک جرم ہے ۔ کسی تقریب میں کھانا شروع ہوتے وقت بلز بازی اور رش کے اوقات میں بسول ہیں چڑ ہے وقت کی وشکم بیل ہماری شی فتی اقدار ہیں بھی ہیں۔ جن جگہوں پر مجور الائن بنا تا پر تی کھڑ ہیں۔ جن جگہوں پر مجور الائن بنا تا پر تی تعلی اور کی الائن ہوتا ہو تی وقت بلز بازی اور شرح ہیں تاکہ والائن بنا تا پر تی تعلی ہماری تھی ہیں۔ جن جگہوں پر مجور الائن بنا تا پر تی تعلی ہاری کھاڑے ہیں۔ جن جگہوں پر مجور الائن بنا تا پر تی تھارے آلودہ نہ ہو۔

سوال یہ ہے کے مسلمان جن کے پاس نماز جیسا اعلیٰ تربی نظام موجود ہے، ایسا طرز عمل کیوں اختیار کرتے ہیں، جبکہ اہل مغرب جوا قامت صلوق کے تصور ہے بھی واقف نہیں ہیں ، اس در ہے وسیلن کیے قائم کر لیتے ہیں؟ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے اور وہ پاکستانی جو مغرب میں مقیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے نظام کی خوبی ہے، مگر میں اس تجزیے ہے افغات نہیں کرسکا۔ میں نے مغرب میں اپنے قیام کے دوران میں ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا جو افغات نہیں کرسکا۔ میں نے مغرب میں اپنے قیام کے دوران میں ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا جو

اوگوں کو لائن بنانے پر مجبور کرتا ہو۔ بید دراصل ان کے شعور کی پختی ہے جو انہیں بناتی ہے کہ
لائن بنانے میں سب کا فائدہ ہے۔ لائن نہیں ہے گی تو سب کو تکلیف ہوگی۔ خاص طور پر ضعیف
، بزرگ، معذور، عورتمی اور بنچ محروم رو جائیں گے۔ چنا نچے دوا ہے اس شعور کی وجہ سے لائن
بناتے ہیں نہ کہ کسی نظام کی وجہ سے۔ دوسری طرف مسلمان نماز جیسی اعلی تر بیتی عبادت بھی ہے
شعوری کے عالم میں اداکرتے ہیں۔ اس لیے وواس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ پاتے۔ دوران
نماز میں آخری درجے کا ڈسپلن قائم کرنے والے نماز سے باہر ابتدائی درجے کا جھی ڈسپلن قائم
نہیں کریاتے۔

اصل میں بیا محمد و نظام نہیں ہوتا جوائلی شعور دیتا ہے، بیائلی شعور ہوتا ہے جوعمد و نظام دیتا ہے۔ اور وقت اور حالات کے اعتبار سے بید نظام ابنی شکلیس بدلیا رہتا ہے۔ مغرب کی کامیاب زندگی میں اس بات کا بڑا عمد وسبق ہے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے جمعیں۔ امریکہ کینیڈا کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانپورٹ، بس اور زمین دوز ریلو سے پر مشتمل ہوتا ہے، جے "سب وے" کہتے ہیں۔ بیوگل بس میں ہمیشہ لائن بنا کر چڑھتے ہیں البتد سب وے میں بہتی وائن ہیں جن چند اسے کے لیے رکق ہے۔ اگر لائن بنائی جاتے گی تو اکثر لوگ ٹرین جات ہو جاتا ہے۔ ابندا وہاں کا اصول بہ ہے کہ جاتے گی تو اکثر لوگ ٹرین میں سوار ہونے سے دہ جاتا ہے۔ ابندا وہاں کا اصول بہ ہے کہ سب و سے پرلوگ بھر کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹرین آنے پر پہلے اتر نے والوں کو اتر نے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ تیزی سے اپنے سامنے کھڑی ہوگی کے خالی درواز سے سے اندر واض ہوجاتے ہیں۔

اپنتائج واٹرات کے اعتبارے بیانتہائی غیرمعمولی بات ہے۔ اس بات کو بہجنے کی بڑی اہمیت ہے کہ نظام سے لوگ باشعور نہیں ہوتے ہشعور سے نظام تفکیل پاتا ہے، اس سے پر واان چڑ حتا اور اس سے برقر ار رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اجہائی زندگی میں انسان کے اندرشعور جب باہر اپنا اظہار کرتا ہے تو نظام کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ مغرب کا نظام صدیوں کے تجر بات اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے شعور سے تفکیل پایا ہے۔ اب بھی اس نظام کو کی خطرہ در چی ہوتا ہے تو اس کا اجہائی شعور حرکت میں آ جاتا ہے اور اس صورت حال کا

كوئى نەكوئى حل تلاش كرايتا ہے۔

مسلمانوں کی اپنی تاریخ مجی اس ہے پچھ مختلف سبق نبیں دیتی ۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس شعور کی بنیادیں البامی تعیم ، جنہیں کسی تئم کے تجربے گذرنے کی ضرورت منیں پڑی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید وآخرت کے اسلامی شعور کی بنیاد پرلوگوں کو اشحایا اور جب ان لوگوں نے ایک معاشرہ تفکیل دیا تو اس کے اندرا پے تدن و حالات کے اعتبارے ایک بہترین نظام کوجنم دیا۔

آئ اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو بھی ہے کہ تو حید دآ خرت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اجما کی شعور کی تربیت کی جائے۔اس کے جونتا بُخ ثکلیں گے ان میں سے ایک بی بھی ہوگا کہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام دنیا کے سائے آ جائے گا۔جس کے فیوش و بر کات سے ایک عالم فیض یاب ہوگا۔

#### میناند. میناند

#### اييانه ہوكہ.....

یہ پرانے زمانے کا کوئی وحشیانہ ساج نہیں پاکستان میں مسلمانوں کا ساج ہے جہاں ایک بولیوز دہ پیروں سے معندور تورت کو انوا کیا جاتا ہے۔ دس دن تک اس کو قید میں رکھ کر اجماعی آبروریزی کی جاتی ہے اور پھر سڑک پر سپینک دیا جاتا ہے۔

یے کوئی غیرسلم ملک نہیں مملکت خداداد پاکستان ہے جہاں نسائیت کی منزل سے بہت دورایک معصوم بکی کوانو اکیا جاتا ہے۔اس کے ساتھے زیادتی کی جاتی ہے اور پھر تمل کرکے گندے نالے میں پیچنک دیا جاتا ہے۔

ایک حماس دل فخض بیسب کھ بڑھ کراوری کرنزپ افعقا ہے۔ووا سے مجرموں کی سرعام پھائی کا مطالبہ کرے دل کومطمئن کرتا ہے۔ محرلوگ بینیں سوچے کدمعاشرے کے وامن پر تکے بیدداغ اس گندگ سے بیدا ہورہے ہیں جومیڈیا فحاثی اور عریانی کی شکل میں معاشرے میں پھیلار ہاہے۔ آئ کے ڈراے اور قامیں اپنے اندر سوائے شہوانیت اور تشدد کے انسان کو اور کوئی ذوق نبیں دیتے ۔ بید ذوق کچھ لوگوں کے ذہنوں تک محدود رہتا ہے۔ کچھ کی انسان کو اور کوئی ذوق نبیں دیتے ۔ بید ذوق کچھ لوگوں کے ذہنوں تک محدود رہتا ہے۔ کچھ کی تگاہوں تک اور کچھ بدنھیب لوگوں میں بیدایک ایسی وحشت میں تبدیل ہوتا ہے جہاں انسان میں رہتا ، درندہ بن جاتا ہے۔

یددرندگی بڑھتی رہے گی جب تک ہم اپنے اپنے بیڈروم میں بیٹھ کرنی وی کے جینل بدلتے رہیں گے۔تفریح کے نام پر گندگی ہے خود کو آلود و کرتے رہیں گے۔ہم اخبار وں میں ایسی خبریں پڑھ کر کانوں کو ہاتھ دگا کمیں گے اور ذہن کے تاریک گوشوں اور نظر کی ہے تجاب مجیوں میں لذے نفس کی دکان سجاتے رہیں گے۔

ہم معاشرے میں تھیلے ہوئے گندکوصاف نہیں کر سکتے ۔ مگراپنے آپ کواس گندے ضرور بچا سکتے ہیں۔ ہم معاشرے سے ایسے درندوں کا خاتمہ نیس کر سکتے ، مگر اپنے اندر موجود وحثی کولگام ضرور دے سکتے ہیں۔

آئے! اپنے جذبات کا رخ دائر واحقیات سے نکال کر دائر وہمل کی طرف موڑتے ہیں۔ جو مکن نبیں اسے چیوڑ کر، اُس کی کوشش کرتے ہیں جو مین ممکن ہے۔ اس لیے کے عنظریب ہمارا واسطدایک ایسی بستی سے پڑنے والا ہے جو نگا ہوں کی خیانتوں کو بھی جانتی ہے اور سینوں میں چھپے خیالات کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر کے وحشی کو وہی سزا دے ڈالے ، جو ہم دوسروں کو دیتا جا ہے ہیں۔

#### د د

### دل کا قبرستان

سادن کی رت آئی اورآسان نے بادلوں کی ردااوڑ دی ۔ ہوا کی نظی نے بیای زمین کو پیام زندگی بھیجا اورابر رحت نے برسنا شروع کردیا۔ بھتی ہوئی دھرتی کا آلچل تر ہوگیا۔ زم زمین کا سینشق کرکے کوئیلیں بچو مے لگیس۔ پھر بینمیالا آلچل سبز ہوگیا۔ مردو زمین زندہ ہوگئی۔

وہ کہتا ہے کہ بٹس ایسے بی ایک روز ہر مردہ کو زندہ کردوں گا۔ پھر ہر نئس کے ایک ایک لمحہ زندگی کا حساب کروں گا۔وہ غلط نبیں کہتا۔ جو مردہ زمین کو زندہ کرسکتا ہے ،وہ مردہ انسانوں کو بھی اٹھاسکتا ہے۔جو ہارش کے ہر قطرہ اور درخت کے ہر پنے کو گن سکتا ہے ،وہ زندگی کے ہر لمحہ کا حساب بھی کرسکتا ہے۔

بندے نے سرہزز مین کود کھا، نظرا اٹھائی اور کہا، '' تجے معلوم ہے کہ مردے صرف زمین ہی میں فرن نہیں ہوتے۔ایک قبرستان اور بھی ہوتا ہے۔ یہ خواہشوں کا قبرستان ہے جو بندہ ہموئن کے سینے میں جنم لیہتا ہے۔اس قبرستان میں کتنی استیس، کتنی خواہشیں، کتنے خواب اور کتنی رکھینیاں صرف تیرے لیے فرن کی جاتی ہیں۔ کیاتو اُس دن اِن کو بھی زندہ کرے گا؟''
الا تمارے سینے کی ہرخلش کو ہم تھینے لیس کے'' (الا عراف 3:7)۔آسان کی جگہ گر آن ہی نے بولنا ہے۔شیطان نے دیکھا کہ قرآن نے جواب دیا۔ کیونکہ اب قیامت تک قرآن بی نے بولنا ہے۔شیطان نے دیکھا کہ بات بن رہی ہے تو وہ بات بگاڑنے آسی سی سی اور ایک انباراس کے سامنے رکھ دیا۔ بندہ مجر بندہ ہے۔سوالات کا ایک انباراس کے سامنے رکھ دیا۔ بندہ بجر بندہ ہے۔سوالات کا میک انباراس کے سامنے رکھ دیا۔ بندہ بجر بندہ ہے۔سوالات کا میک مرضی ہے بنائے گا۔ تو بجر میری مرضی بنائے گا۔ تو بجر میری مرضی اور میری خواہش کا کیا ہوگا۔ ویر تک جواب نہ ملاتو خاموثی ہے سر جوکا کرآگے بڑھ گیا۔ اور میری خواہش کی آبی اور اپنے بندوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں۔اور بناری ہوگی ،گر مرضی تھاری ہوگی۔ بہن ایک بیزوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں۔اور باری ہوگی ،گر مرضی تھاری ہوگی۔ بہن اس نے بندوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں۔اور بہاری ہوگی ،گر مرضی تھاری ہوگی۔ بہن آبی ہوئی اس بی بیغام چھوڑ گیا۔ بہت ہاری رہوگی ،گر مرضی تھی ارکھی دیوار بھی نہیں آسکتی۔وہاں جو تھارادی جائے گا، ط

گااور جو مانگو کے، پاؤ کے''۔(29:89,32:41)۔ بندے نے سٹااور دل کے قبرستان میں مزید قبریں بنانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔

#### %%%.

#### بجيدا ورمال

موزسائیل ایک بڑی خطرناک سواری ہے۔ یہ گاڑی کی طرح تیز رفتارہوتی ہے گر مرف دو پیپوں کی بنا پر اس کا توازن برقرار رکھنا آسان نیس ہوتا۔ موٹرسائیل چلانے والے سے زیاد واس کے پیچے بیٹی خواتین خطرے کی زدیش ہوتی ہیں۔ کیونکہ وو موٹرسائیل پر ایک طرف رخ کر کے بیٹی ہیں اور ہیلسٹ بھی نہیں پہنیں۔ بعض اوقات خاتون کی گود میں کوئی شیرخوار بچ بھی ہوتا ہے۔ خاتون ایک ہاتھ سے خود کو اور دوسرے ہاتھ سے اسے معصوم بچے کو سنجالتی ہے۔

سؤک پرجاتے ہوئے جھے یہ منظر ہمیشد اپنی طرف متوجہ کرلیتا ہے۔ اس لیے کدان
تمیوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ بی بچ ہوتا ہے۔ گرمیں دیکھتا ہوں کہ بی غیر محفوظ بچ
سب سے زیادہ بے فکر بھی ہوتا ہے۔ کیونکداس کے باپ نے موٹر سائنگل کا اور اس کی ماں نے
اس کا سارا ہو جھا ہے او پر لے کرا ہے ہر فکر ہے آزاد کر دکھا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب
سے بڑا ہوگا تو اسے اپنے ماں باپ کی مہر بانیوں کا احساس ہوگا اور وہ اپنی بساط کی صد تک ان
کے احسانات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔

ال منظر کود کی کرساتھ ہی جھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسری سواری پر بھی سوار ہیں۔ یہ زمین ہے جو بغیر بہیوں کے خلا میں معلق ہاور موٹر سائنگل کی رفتار سے ہزاروں گنا ذیادہ تیزی ہے حرکت کرری ہے۔ مگر ایک تھائے والا اس پر سوار انسانوں کو تھا ہے ہوئے ہے۔ لاکھوں برس سے یہ سواری اس طرح ہموار چلی جاری ہے کہ وہ نہ سواریوں کو چھکے دیتا اور نہ انہیں کرنے ہی دیتا ہے۔

مریدانسان جواخلاقی حس رکھتا ہے، ماں باپ کاحق پہچانتا ہے، اُس مہر بان ک ویکر تمام نعمتوں کی طرح اِس نعمت ہے بھی منہ پھیرلیتا ہے۔ وہ زمین کی اس سواری کو اپناحق سمجھتا ہے۔ اسے بیرکوئی احسان محسوس نبیس ہوتا۔ اسے بتا بھی دیا جائے کہ وہ ستر ماؤں ہے بڑھ کر سمجس چاہتا ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم بھی ماں سے ستر کناہ زیادہ اس سے محبت کرد۔ اس کا شکر کرو۔ محرانسان اس کے لیے سمجھ وشام شکر ہے کے دولفظ کہنا گوارانیس کرتا۔ حالا تکہ اس کا شکر ریتو جان دے کربھی اوانیس ہوسکتا۔

كتنا عجيب بوه مبريان اوركتنا عجيب ب بيانسان -

#### ٠

### اصل خبر

بیصاد شے کے شکارایک ہوائی جہازی تصویر تھی۔ طیارے کا ملبداور ہلاک شدگان کی لاشیں جائے حادثہ پر بھری پڑیں تھیں۔ آگ بجھانیوالاعملہ شاید پچے جلدی آگیا تھا۔ اس لیے ان لاشوں کے جھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیکن آگ بجھنے سے قبل ان کے لہاس کے علاوہ سرکے بال اور اور جسم کی کھال کو بھی چٹ کر چکی تھی۔

یدایک بہت بھیا تک تصویر تھی۔ گراس تصویر میں ایک یادد ہانی بھی تھی۔ یہ یادد ہانی جم کی اُس آگ کی تھی ہے۔ جہنم کی اُس آگ کی تھی جواللہ تعالی نے مجرموں کے لیے تیار کرر کھی ہے۔ سورہ معارج میں ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس کی لیٹ بی چیزی اوجیز ڈالے گی۔ وہ پکار پکار کران لوگوں کو بلائے گی جوتی کونظرا نماز کرتے اور مال کوجع کرتے ہوں گے۔

عام طور پر جباز میں آ سودہ حال لوگ سفر کرتے ہیں۔عام لوگوں کے لیے مالداروں کے طبقے میں شامل ہوناز ندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ حلال وحرام کی پرداہ کیے بغیر مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مال اور اس سے ملنے والی راحتیں اور آ سانیاں ان کی کھال کومونا کرنا شروع کردیتی ہیں۔وہ ہے سے مونا شروع ہوجاتے

ہیں۔انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ روز قیامت۔ وو ان سے بے نیاز علم و عدوان کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ زندگی کا جہازا یک روز اچا تک بغیر کسی اطلاع کے زمیس ہوں ہوجاتا ہے۔

بحرانان روجاتا ہوا ورووآ گجس کی پندیدہ غذایہ موٹی کھال ہوتی ہے۔اور آئی تو سائنس نے یہ بتادیا ہے کہ آگ کی جلن کا سارا عذاب صرف یہ کھال محسوس کرتی ہے۔ای لیے جب جب یہ کھال حجلس جائے گی اللہ تعالی اس کو دوبارہ پیدا کردیں گے۔(النمامہ:56)

قرآن نازل بی اس لیے بواتھا کے جرام کھا کر مال اکشااور کھال کومونا کرنے والوں کواس آگ کی خبر دیدے۔ جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی طیارہ کر جاتا ہے تا کہ بیخبر اخبار میں آجائے ۔ محرافسوں کہ لوگ اخبار میں بھی سب کچھ پڑھتے ہیں ،اصل خبر نہیں پڑھتے۔

### %%°

## حيلى لكزيال

ہوا،آگ، پانی اور مٹی زندگی کے بنیادی عناصر ہیں۔اللہ تعالی نے بیا ہتمام کیا ہے کہ کروارض پر زندگی کے بیتمام بنیادی عناصر کثرت سے موجود رہیں۔تاہم ان عناصر میں سے آگ ایک ایسا عضر ہے جو حرارت کی شکل میں تو صورت سے تمام جا نداروں کو براہ راست ملکا رہتا ہے، محرآگ کی شکل میں بیدعام دستیا بنیس ہے۔البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایندھن بافراط اس دھرتی پر دکھ دیا ہے جس سے انسان آگ حاصل کر کتے ہیں۔

موجودہ دور میں قدرتی کیس آگ سے حصول کے لیے سب سے زیادہ سے
ایندھن کے طور پراستعال ہوتی ہے۔ تاہم اس سے قبل انسانی تاریخ کے تمام عرصے میں آگ

کے لیے ایندھن کے طور پرلکڑیاں ہی استعال ہوتی رہی ہیں۔ ہزاروں سال تک انسان
ہوتگات اور درختوں سے لکڑیوں کو کاشتے اور ان سے اپنے محمر اور چو لیے گرم رکھتے رہے

ہیں۔ آج بھی ان علاقوں میں جہاں کیس موجود نبیں یمی ایندھن آگ کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔

جن اوگول نے لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعال ہوتے دیکھا ہے، وہ جانے ہیں کہ لکڑی پر پانی کا پڑتا اے ایندھن کے طور پر استعال کے قابل نہیں رہنے دیتا لکڑی جتی خشک ہوگی ، اتنی بی جلدی اور تیز آگ پیدا کرنے کا سب ہے گی۔لکڑی کیلی ہوجائے تو وہ جلتی نہیں۔جل بھی جائے تو آگ کم اور دھوال زیاد و دیتی ہے۔

دورجدید کے مسلمانوں کی دینداری کا معاملہ بھی کیلی کئزیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بیا ہم کردکھا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعدا یک گروہ اسلام کا علمبردار بن کرو نیا میں رہے۔ اسلام کے چمن میں مسلمانوں کی فصل درختوں کی شکل میں پیدا ہوتی رہے۔ یہ وقی رہے۔ یہ وقی این وجود کو ایندھن کی طرح جا کر ہدایت کی روشن برقر ارکھیں ہم برتسمتی ہوتی رہے۔ یہ وقی این مقصد حیات بھول کیا ہے۔ اس نے اپنے دجود میں خواہشات اور تعقیبات کی نمی کواس طرح جذب کرایا ہے کہ اب وہ خدا کے کام کے لیے ایک کیلی کئزی بن تعقید میں اور اگر کی بن جوار کرا ہونے کے قابل رہتی نہیں اور اگر کی بن جوار کرکی جائے دھواں لگتا ہوئے۔ اور ایسی لگڑی اول تو ایندھن کے طور پر استعمال ہونے کے قابل رہتی نہیں اور اگر کی بھی جائے تو اس سے آگ کے بجائے دھواں لگتا ہے۔

ایمان کی آگ ، ممل صالح کی حرارت اور اخلاق حسند کی روشنی صرف اس وجود سے
پھوٹتی ہے جس نے مفادات ، خواہشات اور تعقیبات کی برنمی سے خود کو پاک کرلیا ہو۔ یہ پاک
وجود دنیا میں رہتا اور اس سے استفادہ کرتا ہے ، محر اسے اپنا مقصود نیس بناتا۔ وہ خواہشات
نفسانی کو اپنا معبود نیس بناتا۔ وہ حیوانی جذبات کو زندگی کامحور نیس بناتا۔ وہ مادی لذات کو زندگی
کامر کر نہیں بناتا۔

ایسا بندؤ موکن دنیا کوسرائے مجھ کر زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیال اے اپنی جانب کھینچتی ہیں، مگر وہ ان کے عارضی حسن کے لیے جنت کی ابدی بادشائی کا نقصان افعانا موارانبیں کرتا۔ اس کے ہر لیے، پھے اور صلاحیت کا بہترین مصرف سے ہوتا ہے کہ اس سے جنت حاصل کی جائے۔ایسافخص تارک الدنیا تونبیس ہوتا۔وہ شادی کرتا، محمر بنا تا اور معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ محروہ جانتا ہے کدا سے صدود میں جینا ہے، ہوں میں نہیں۔ ضرورت میں جینا ہے خوابش میں نہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کد دنیا بی اس کے امتحان کا پر چہہے۔ یہ پر چہا گرنہیں دیا تو آخرت کی کا میا لی ممکن نہیں ہے۔ محروہ جانتا ہے کہ بہر حال ہے دنیا کمر وَامتحان ہے، کمر وَ آرام نہیں۔ یمی یقین اسے خدا کے کام کے لیے خشک ککڑی بنادیتا ہے۔

دوسری طرف جولوگ آخرت کومقصود کے مقام سے ہٹادیں، وہ جیتی بھی دینداری افتیار کرلیں،ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دھوال پیدا ہوتا ہے۔وہ دھوال جس سے حرات پیدا ہوتی ہے ندروشی۔ یہلوگ انفاق کرتے ہیں، مگر ریا کاری کے ساتھ، یہلوگ عہادت کرتے ہیں، مگر ففلت کے ساتھ، یہلوگ نفرت دین کے لیے اٹھتے ہیں، مگر تعقبات کے ساتھ۔ ایہ لوگ نفرت دین کے لیے اٹھتے ہیں، مگر تعقبات کے ساتھ۔ان کی تمام تر دینداری ان کی خواہشات اور جذبات کے تابع ہی ہوتی ہے۔

ایسی میلی نکڑیاں ونیا میں ایندھن نہیں بن پاتیں۔البتہ قیامت کے دن وہ ضرور ایندھن بنیں گی، تکرید ایندھن جہنم کا ہوگا۔وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جا تھی ہے۔

رسول الشملى الشعليدوسلم كى ايك وعا

اللّهُمْ ايْنَى اَعُو ذُبِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْفَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا

اللّهُمْ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْفَحُابُ لَهَا۔

تَفْبُعُ وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْفَحَابُ لَهَا۔

"اے الله مِن تَبرى بنا و ما تَكَا بول ایسے لم سے جونفع نددے اورا یے ول

سے جس جس خصورا نہ ہواورا یے قلس سے جوسیر شہوا ورا لیے وعاسے جو

### Signal Signal

## نيا آ دى نئ قوم

"آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہور ہا ہے۔ یہود وہنود ، امریکہ دوس، مغربی میڈیا سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشغول بیں۔ آپ دیکھیے کہ تشمیر سے بوسنیا اور فلسطین سے چھپنیا تک ہر جگہ مسلمان جرکی زد میں جی ۔ اس کا دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کی وقمن بنی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ وہ ظلم کا شکار ہیں۔ اس کا تاز وترین نمونہ افغانستان اور پھر عراق پر امریکہ کے مظالم ہیں۔"

یہ صاحب بے تکان بول رہے تھے اور میں خاموثی سے بیٹا من رہا تھا۔ جب وہ بول چکتو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا: بھی آپ نے خور کیا کہ جینے مظالم فیرسلم کررہے ہیں، مسلمان خود مسلمانوں کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کررہے ہیں۔ ایران وعراق کی آٹھ سالہ جنگ آپ کے پڑوی میں لڑی من ۔ قیام بنگلہ دیش کے وقت جان ، مال اور آبرو کی بربادی کی واست میں تاریخ کے خونی ورق پرآج بھی رقم ہیں۔ پھر یہ بتا ہے کہ آپ کے جاگیر وارانہ نظام میں جان مال اور آبرو کے خلاف ہونے والاکون ساظلم ہے جونیس ہوتا۔ چوری ، رہزنی واک میں جان مال اور آبرو کے خلاف ہونے والاکون ساظلم ہے جونیس ہوتا۔ چوری ، رہزنی واک کے بالی میں جان مال اور آبرو کے خلاف ہونے والاکون ساظلم ہے جونیس ہوتا۔ چوری ، رہزنی واک کے بالی میں جان میں جان میں خال ہیں۔

آپ جانے ہیں کہ آپ کے ہاں انسانوں کو زندگی گزارنے کی بنیادی انسانی ضروریات بھی میسر نہیں۔ صاف پانی، تعلیم ، روزگار، علاج و معالجہ اور انسان جیسی چیزیں جو معاشرے کے لیے تاگزیر ہیں، آپ کے ہاں ایک فریب آدی کی پنتی ہے ہا ہر ہیں۔ آپ فریب ہیں تو اپنے بچوں کو الحل تعلیم نہیں والا تھے۔ سفارش نہیں ہے تو ملازمت نہیں ال سکتی۔ کوئی بڑی بیاری ہوجائے تو مرنے والا تو مرتا ہے گر پورے فاندان کا دیوالیہ کراویتا ہے۔ کوئی پوچھے نہیں آتا۔ آپ پراگر کوئی ظلم ہوجائے تو پولیس کا تصوری وہشت زدہ کرویتا ہے۔ ہرسوں چہری عدالت کے چکر لگا کر بھی انسان نہیں ال پاتا۔ پھر ان سب کے ساتھ رشوت، ملاوث، کریشن اور ان جیسے کتنے ہی سائل ہیں جنہوں نے ایک عام آدی کی زندگی کو مسائل کا جہنم بنار کھا ہے۔ اور ان جیسے کتنے ہی سائل ہیں جنہوں نے ایک عام آدی کی زندگی کو مسائل کی جہنم بنار کھا ہے۔ اور ان جیسے کتنے ہی سائل ہیں جنہوں نے ایک عام آدی کی زندگی کو مسائل کو شار کرنا شروع کریں تو

آپ کوانداز وہوگا کہ جوسائل ومصائب ہم فیرسلموں کے ہاتھوں جیسل رہے ہیں اس سے
کہیں زیادہ سائل وہ ہیں جوآئ سلمانوں نے خودا ہے لوگوں کے لیے پیدا کرر کھے ہیں۔
انہوں نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور کہنے گئے۔ بیسارے سائل جوتم
نے گنوائے ہیں دراسل امریکی اور مغربی سازشوں کا بھیجہ ہیں۔ امریکہ اوراس کے حواریوں کا
صرف ایک علائ ہے۔ ان کے خلاف جہادہ ونا چاہیے۔ جب امریکہ کا نا پاک وجود مث جائے
گاتو ہمارے سارے سائل ہی شیک ہوجا تھی ہے۔

میں نے ان ہے کہا کہ پہلے دنیا ہمر کے مسلمانوں پر برطانیہ مسلط تھا۔اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمادے مسائل ایسے بی رہے۔ پھر سودیت یونین مسلط ہوا۔اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمارک ایسے بی رہے۔اب اگر امریکہ بھی فتم ہوجا تا ہے تو ہمارے مسائل پھر بھی فتم نہیں ہوں گے۔ پھر بھی فتم نہیں ہوں گے۔

آپ موجے کہ آپ جن طاقتوں کی بات کررہے ہیں اگر و بظلم کربھی رہی ہیں تو جہا آپ ان کا کچونیس بگاڑ کتے ۔ جھے بتاہے کہ آپ امریکہ ، روس، مندوستان اور مغرب کا کیا ایک کے جہا آپ اگر نے جہا آپ اگر نے معاشرے کی اصلاح کرلیس تو کم از کم ایک کے ایک اوگرد آپ کئی درہے الحل سیرت وا خلاق کے لوگ پیدا کر کئے ہیں جو نہ جانے کتنے ایٹ اردگرد آپ کئی درہے الحل سیرت وا خلاق کے لوگ پیدا کر کئے ہیں جو نہ جانے کتنے بندگان خدا کی مشکلات دورکریں ہے ۔ کتنے معذوروں ، بیواؤں ، تیمیوں ، مسکینوں اور ضعیفوں کا سیارا بنیں گے ۔ کتنے بیاروں کا طلاح کراکران کی زندگی بچائی سے ۔ کتنے سے آ مرالو کیوں کی شادیاں کرا کے ان کا خاندان بسائیں گے ۔ کتنے نوجوانوں کو تعلیم ولاکر ان کی زندگی ساور ایس کے ۔ کتنے لوجوانوں کو تعلیم ولاکر ان کی زندگی سنواری گی

ہمیں اپنی تعمیر کرنی ہے۔ یہ تعمیر نفرت اور تخریب کے ساتھ نہیں ہو یکتی۔ انھیے اور اپنے اردگر دمجت کچیلانا شروع سیجیے۔ لوگوں کی اخلاقی تربیت سیجیے۔ انہیں اچھا انسان بنائے۔ زندگی میں کم از کم ایک انسان کی زندگی میں اجالا کردیجے۔ آپ دیکھیں سے کہ مجراس جماغ ہے کتنے جماغ جلیں سے۔

وه پچھے نہ بولے اورسر جھ کا دیا۔ ایک نیا آ دی پیدا ہو گیا۔ ایک نئ توم پیدا ہوگئی۔

#### ~~~

## ہر کری پر فرعون بیٹا ہے

ہمارے ملک میں عرصے ہے کرپشن کا شور ہے۔ بالخصوص سیاست دان اوراعلیٰ فوجی اورسول افسران اس حوالے ہے کافی بدنام ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ ان میں یقینا ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہرائتہار ہے کر پٹ اور ہے ایمان ہیں۔ انہوں نے ملک دقوم کو دونوں ہاتھوں ہے لوٹا ہے۔ پچھ نے اس صفائی ہے لوٹا کہ کوئی نشان تک نہیں چھوڑ ا اور پچھ نے اس دھڑ لے ہے لوٹا کہ بڑے بڑے برائوں سے ایمانوں کے کانوں کو ہاتھوگا لیے۔

تاہم یہ کہنا کہ بوری قوم آئ صرف ان اوگوں کی ہدا ٹھالیوں کو ہمگت رہی ہے، سیح خیم سیما کہ سیار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ یہاں جس کری پر جوفنص ہینا ہے، وقت پڑنے پر ووا پنی جگہ ایک فرعون ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف کسی او فجی حیثیت کے حال فین کی بات نہیں ، ہمارے ہاں ایک کلرک ، ایک کانشیل ، ایک شیلہ لگانے والا ہمی ورحقیقت وہی سب پچھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ عہدے دار بدنام ہیں۔ کر پشن ، بددیا تی اورا ہے فرائن اداکرنے ہیں کوتا ہی جتنی بڑے اوگ کرتے ہیں اتن ہی وولوگ بھی کرتے ہیں جو اورا ہی کر انتیاں میں شامل سمجے جاتے ہیں۔

ضروری نیس کداس بات کومٹالوں اور دلیوں ہے واضح کیا جائے۔ہم میں ہے ہر مخفی اس حقیقت ہے بنو بی واقف ہے اور دن رات ایے تجربات ہے گذرتا ہے جب اے ای طرح کا عام آدی ساتا ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ جوآدی جس جگہ صاحب افتیار ہے ، وہ اس جگہ خود کو حاکم مطلق مجستا ہے۔ اپ کا سب یہ ہے کہ جوآدی جس جگہ صاحب افتیار ہے ، وہ اس جگہ خود کو حاکم مطلق مجستا ہے۔ اپ فرائض ایمان واری ہے اوائیس کرتا اور حرام کھا تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کا واسط زیادہ تراپنے تی جسے عام لوگوں سے پڑتا ہے اور وہ انہی کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک آدی جو اپنے افتیار سے وائم اور باہری جگہ پرمظلوم ہوتا ہے، اپنے افتیار کے دائر ہے میں ظالم بن جاتا ہے۔ ایک کلرک ظالم اور فائن بن کررشوت لیتا ہے اور پھرمظلوم بن کریہ مال اس بددیا نت تا جرکودے آتا ہے جو جھوٹ

بول کرستی چیز اے ممتلے واموں بیچا ہے۔ پھر یہ مظلوم تا جرحرام منافع کی رقم اس ظالم حکومتی عبدے وارکو دے ویتا ہے جواس ہے رشوت طلب کرتا ہے۔ اس طرح ایک چکرچل رہا ہے، جس میں سب ایک دوسرے کوظک کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تنگ بھی ہوتے ہیں۔ اس نہتم ہونے والے چکر میں سب پر بیٹان ہیں اور سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہدرہے ہیں۔

اس سئلہ کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے دوسروں کی ہے ایمانی کو اپنی ہے ایمانی کا جواز بنالیا ہے۔ عام لوگوں میں یہ ذبین خود پریدائیس ہوا ، اس ذبین کو پریدا کرنے والے ہمارے وہ تاکہ ین جو ملت کو لائن ہر مسئلے کا سبب اسلام وشمنوں کی سازشوں کو قرار دیتے ہیں۔ وہ سیاسی لیڈر ہیں جو ملک کو در پیش ہر پریشانی کا ذمہ دار مخالف سیاست دانوں کو تھیراتے ہیں۔ وہ اخباری دانشور ہیں جو تو م کے ہر مرض کی دج فوج ، سیاستدان اور افسر شاہی کو قرار دیتے ہیں۔ وہ علما ہیں جو ہر برائی کے بیجھے مقتدر تو توں کا ہاتھ در کھتے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔

جب ہرطرف ہے بی آ واز اٹھ رہی ہوکہ ساری فرائی ہی ووسروں میں ہا اور اسلاح بھی انہی کی ہوئی چاہیے تو پھر کیے ممکن ہے کہ یہ با تیں جن اوگوں کوسٹائی جاری ہیں ان اسلاح بھی انہی کی ہوئی وابیئے تو پھر کیے ممکن ہے کہ یہ با تیں جن اوگوں کوسٹائی جاری ہیں ان میں ابنی اصلاح کا کوئی احساس پیدا ہو۔ الزام تراثی کا بیطر یقد کار چونکہ اصلا خلط ہے، اس لیے اس سے حالات سدھرنے کے بجائے جر تے چلے جاتے ہیں۔ ایسے جس موام الناس جن کی آنکھوں پر صرف دوسروں کی برائیاں و کیمنے والا چشمہ لگا ہوتا ہے، انیس عذر بنا کرخود بھی برائی کا ارتکاب کرنا شروع کردیتے ہیں۔ پھروہ نہتم ہونے والا چکر شروع ہوجاتا ہے جس کا ذکراہ پر ہوجے کا ہے۔

بات سین پرنیں رکت بلک تو می زندگی کی ہرناکائی کی ذرداری بھی دوسری اقوام پر ڈالنا ہمارا وطیرہ بن کیا ہے۔ہمارا دعویٰ یہ نیس کہ دنیا میں کوئی ہمارا دعمیٰ بیا وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نیس کرتے۔بلکہ ہم صرف اس بات کی طرف توجہ دلارہ جی کہ اس طرح سوچتے رہنے سے انسان کا ذہن منفی رخ پرچل پڑتا ہے۔ بی سبب ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو شبت سوچ اور ممل وینے کے لیے قرآن مجید دشمنوں کے ایسے رویے کے جواب میں مسلمانوں کو تین کرتا ہے کہ اگرتم مبرکرہ مے اور خدا سے ڈرو مے تو وشمنوں کی کوئی چال

تمبارے خلاف کارگرنہ ہوگی ، (آل عمران 120:3) ۔ لبندادشنوں کی سازش کا اعلان کرنا ہمارا کا منبیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام مبراور تقویٰ ہے۔ تمریہ دونوں کام چونکہ بہت مشکل ہیں اس لیے ہم دشمنوں کو برا مجلا کہنے کے زیاد وآسان کام کوتر ججے دیتے ہیں۔

ہمارے حالات أس وقت تك نبيل بدليل كے جب تك ہم لوگوں كى آتھوں سے بہتر نبيل اتاريل كے اسلط من كرنے كے تين كام بيل۔ اول ان لوگوں كى خلطى كو واضح كيا جائے جو يہ تھے ہيں كہ ہر بگاڑ كا الزام ووسروں پرر كھنے سے حالات ميں كوئى بہترى بيدا ہوكتى ہے۔ دوم يہ چيز بار بار واضح كى جائے كہ دوسرے كى برائى ہمارى برائى كا جواز بھى نبيل بوتكى ہے۔ دوم يہ چيز ہمارى آخرت بھى تباہ كرے كى اور دنيا بھى۔ سوم يہ واضح كيا جائے كہ برائى كے بن مكتى۔ يہ چيز ہمارى آخرت بھى تباہ كرے كى اور دنيا بھى۔ سوم يہ واضح كيا جائے كہ برائى كے اس ماحول ميں جو خض برائى سے فتاح كيا اسے عام حالات كے مقالے ميں خدانہ صرف بہت زيادہ اجرد ہے كا بكداس كى ديگر خطاؤں پر بھى درگذر سے كام لے گا۔ ہمارے ليے بھى داؤ ماور يا ہمل نے اور يہى درگذر سے كام لے اس مادے ليے بھى داؤ مادے ہيں داؤ بيادہ اور يہا ہمارے ہے ہمى داؤ بيادہ ہمارے ہمارے ہے ہمى داؤ بيادہ ہمارے ہوئے ہمارے ہوئے ہمارے ہمارے ہے ہمى داؤ بيادہ ہمارہ ہمارہ

## &&&

## ابلائيڈ فاررجسٹریشن

بینکوں کی فائنس اسکیموں کی بنا پر آئ کل نئی گاڑیوں کا ایک سیاا ب آیا ہوا ہے۔جو فخض اپنی آ مدنی بیں سے چند ہزار بچا سکتا ہے ، ووا کلے دن ایک نئی گاڑی کا مالک بن سکتا ہے۔ یوں ہرروز شہر کی سڑکوں پر اُن گنت گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آئی ہیں جن پر اچائیڈ فار جسٹریشن لکھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ ایک نئی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے جن کی قیمت دے کر اس کا مالک اے شوروم ہے خرید چکا ہوتا ہے، محر حکومت کے پاس رجسٹر ہونے ہے تل بی ، نئی گاڑی چلانے۔

میں شہری سیاہ تارکول سرکوں پر جب جبکتی دیکی ایا ئیڈ فاررجسٹریش والی گاڑیوں کو و یکھتا ہوں توسوچتا ہوں کد کیا سبب ہے کہ لوگ نی گاڑیاں استے شوق سے خرید تے ایس-اس موال کا جواب ان نئی گاڑیوں کے رنگ اور چک، ان کے انجن کی کھنگ اور ان کے اسے کی اور ان کے اسے کی افسنڈک سے واقف ہرآ دی جانتا ہے۔ انسان کا ذوق جمال ، اس کی حس اطیف ، سہولت و آسائش کی خواہش ، آرام وسکون کی طلب ، دوسروں ہے آ کے نکلنے کا جذب ، ان سے دادسیننے کا شوق یہ سب انسان کو مجبور کرتے ہیں اور وو تھوڑے ہی عرصے میں ایک ایسی گاڑی میں بیشا ہوتا ہے جس کے چیچے ایا بیڈ فارر جسٹریشن لکھا ہوتا ہے۔

آ ہ گر بھی انسان خدا کی جنت کے حسن، اس کے سکون ، اس کے بیش، اس کی انسان خدا کی جنت کے حسن، اس کے بیش، اس کی انسان خدا کی جنت کا کوئی لذت، اس کی خوشہو ہے ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی Wish List میں دوردور تک جنت کا کوئی نام ونشان نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اپنے کروار، اپنے افلاق، اپنی شخصیت اور اپنے مال ہے جنت کی بھر پور قیمت دیتا اور پھر بارگاہ خداوندی میں سرا پا انتجابان کر دعا کرتا کہ رب کریم اے جنت کے باسیوں میں رجسٹر کرلے۔ وہ رب سے محبت کرتا، اس کی اطاعت کرتا، لوگوں ہے عدل کرتا، بندوں کی خدمت کرتا، محروموں پر احسان کرتا اور زبان حال سے اپنے وجود پر لکھ دیتا کہ میں جنت کی قیمت دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جنت میں ابدی طور پر بسادیا جاؤں۔ مرافسوں کہ دنیا کی اپلائیڈ فاررجسٹریشن گاڑ یوں کے اس دور میں، جنت کے بایل نیڈ فاررجسٹریشن انسان ڈھونڈے سے نبیس ملتے۔

کی کا کا ایان والواانساف پر قائم رہواور فعدا کے لیے مجی کوائی دوخواو (اس میں) تمبارے کی کا کا ایان والواانساف پر قائم رہواور فعدا کے لیے مجی کوائی دوخواو اب بی کتبارے کی ماں باپ اور دشتہ واروں کا نقسان کی ہو۔ اگر کو کی امیر ہے یا فقیر تو فعدا اُن کا فیرخواو ہے۔ تو کی مقدم کو نہ چھوڑ و بتا۔'' ، (ناہہ: 135)

## SH.

## تحوزاءا ژوهااوررمضان

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے دو بنیادی جھے ہیں۔ ایک اس کا روحانی وجود جس میں خیروشراور خدااورآخرت کے تصورات ودیعت کیے گئے ہیں۔ دوسراانسان کا حیوانی وجود جو انسان کے مادی جسم بشکل وصورت اور جبلی تقاضوں پر مشتل ہے۔ یہی حیوانی وجود اوراس کے نقاضے ہیں ، جن کے لیے عام زبان میں نفس کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ انشد تعالی نے اس نفس کوایک محموز سے کی طرح بتایا ہے جوانسان کے لیے ہر طرح کی مشقت اٹھا تا ہے۔ جس طرح کھوڑ ا جنگ وائمن ہر طرح کے حالات میں انسانوں کا سب کی مشقت اٹھا تا ہے۔ جس طرح کھوڑ ا جنگ وائمن ہر طرح کے حالات میں انسانوں کا سب کی مشقت اٹھا تا ہے۔ جس طرح کی طرح بینقس بھی انسان کی سواری ہے ، جس کے ذریعے سے کارآ مداور وفاوار ساتھی رہا ہے ، اس طرح بینقس بھی انسان کی سواری ہے ، جس کے ذریعے سے وہ مادی و نیا ہی ہر طرح کی سعی و جبد کرتا ہے۔ تاہم بینقس اکثر حالات میں محموز ا

سیاس وقت ہوتا ہے جب شیطان، جے تدیم صحیفوں میں سانپ کہا گیا ہے، اپناز ہر
اس میں منتقل کرتا ہے۔ ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات کی وہ وادیاں جونفس کے
گھوڑے کی جولال گاہ جیں، ابلیسی سانپ کی پناہ گاہ بھی ہوتی جیں۔ وجیں بیا پنانا فر مانی کا زہر
نفس میں انڈ صیلتا ہے، جس کے بعد اس گھوڑے کی ٹانگیس ختم ہوجاتی جیں، اور اس کا دھڑا کیک
اڑ و صے میں بدل جاتا ہے۔ بیاڑ و صاشیطان سے بڑھ کر انسان کو نقصان پہنچا تا ہے اور ایک
وقت آتا ہے کہ بیانسان کے روحائی وجود کو سالم نگل جاتا ہے۔ رمضان کا مہیندای اڑ و ھے کو
ووبارہ کھوڑ ابنانے کا مہینہ ہے۔

اس مبینے میں اللہ تعالی ایک طرف تو ابلیس کے تمام سانپوں کو بند کردیتے ہیں اور دوسری طرف نفس پر زبردست مشقتیں ڈال کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔اس کھوڑے کی ضرور یات ،خواہشات ،جذبات اور شہوات پر پابندی لگادی جاتی ہے۔جس کے بعد بیاڑ دھا دوبارہ کھوڑا ہن جاتا ہے۔

اہم بہت ہے انسان اس آپریش کی اہمیت کوئیس سجھتے۔وہ روزے کی رکی پابندیوں وقبول تو کر لیتے ہیں، محرول سے بدلنائیس چاہتے۔ایے لوگوں کائنس رمضان سے پہلے بھی اڑ وہا بنار بتا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کی طاقت میں کوئی کی نیس آتی۔ قیامت کے دن ایسے اڑ دھوں کا مقام جنت کی پرفضا وادی نیس ہوگی ، بلکہ انہیں ان کے آقا المیس کے ماتھ جنم میں پھینک و یا جائے گا۔

#### Silve.

#### زہر یلانشہ

کہتے ہیں کہ اخبار کے مطالعہ کی عادت ایک نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جے یہات ایک دفعہ لگ جائے وہ مرتے دم تک اس سے ویچانیس چیزا پاتا۔ بعض لوگ تو اس عادت کے ایسے امیر ہوجاتے ہیں کہ بستر چھوڑنے سے قبل، حوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے بغیر، ناشتہ کرنے سے پہلے ہی اخبار کو چان کا شروع کردیتے ہیں۔ بہی سبب ہے کہ الیکٹرو تک میڈیا کے اس دور میں بھی اخبارات استے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔

اخبارات كا بنيادى كام معلومات فراہم كرنا ب اورلوگوں كو دنيا بحر كے حوادث و واقعات ب باخبرر كھنا ہوتا ہے محاوت كاصول ب كرخبر ينيس كركتے نے آدى كوكاث ليا ب بكہ خبريد ب كرآ دى كے ات كوكاث ليا ب بكہ خبريد ب كرآ دى نے كتے كوكاث ليا ب يعنى زندگى كے عام معاملات كے برنكس جو بجھ ہور باہوتا ب وى نے ياده اہم ہوتا ب اوراى سے وہ قار كين كومطلع كرتے ہيں۔

اس کا سبب سے کدانسان عام طور پرمعمول کی ہاتوں کو اہمیت نہیں وہے۔ان کی توجہ صرف وہی چیزیں حاصل کر پاتی ہیں جن میں کوئی فیر معمولی ہات ہو۔جن کے ذریعے ہے۔ کوگول میں ذیادہ سے زیادہ سننی تھیلے۔ہمارے ہاں اخبارات کھل طور پر کمرشل مقاصد کے تحت چلتے ہیں اورزیادہ سے زیادہ بک جاناان کی کامیانی کی منانت ہوتا ہے،اس لیے اخبار والے زیادہ سے زیادہ شنی خیزا نداز میں اخبار ووا تعات کو بیان کرتے ہیں۔ جرائم، حادثات،

اسكيندلز اوراى نوع كى ديكرمنى چيزي چونكدائ اندر اى پى منظركى نيوز ويليو ركمتى بين، اس كي اخبارات والے انبين نمايال كرك شائع كرتے بيں۔

ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سیای معاملات کو صدے زیادہ اہمیت دے دی
حمنی ہے۔ چنانچہ اخبارات بھی سب سے بڑھ کر سیای نوعیت کی خبروں کو اہمیت دیے
جی ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست چونکہ خود منفی نوعیت کی چیز ہے اس لیے اس کے حوالے ہے بھی
زیادہ ترخبریں منفی انداز عمل سامنے آتی ہیں۔

اخبارات کے کالم نگار حضرات انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور انہی پراپنے مضامین کی بنیاور کھتے ہیں۔ سیکالم نگار حضرات زیادہ تر سحافیانہ ہیں منظری رکھتے ہیں، اس لیے جب سیکالم لکھتے ہیں تو فیرمحسوں طریقے پر سیٹھیک وی منفی رپورننگ شروئ کردیتے ہیں جو اخبارات کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کی دلچی کا موضوع سیاست کا وہ میدان ہوتا ہے جبال سے اجبارات کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کی دلچی کا موضوع سیاست کا وہ میدان ہوتا ہے جبال سے اچی خبرین تیم یا پچر معاشرے کے وہ منفی وا تعات جو تعداد کے امتبار ہے کم اور نیوزویلیو کے امتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنا نچہ بیالوگ چن چن کر معاشرے کے تاریک اور منفی پہلوؤں کو اٹھاتے ہیں اور حال اور مستقبل کا ایسا ہمیا تک نقشہ کھینچتے ہیں کہ پڑھنے والا ہے بناہ ذہنی دباؤکا شکار ہوجاتا ہے۔ اسے دنیا ہی صرف تاریکی اور اندھیر انظر آتا ہے۔ اس کی ہرامید ختم ہوجاتی ہے۔ بیتاری ایک منفی انسان بن جاتا ہے اور کملی زیدگی ہیں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ بیتا ومنفی سوئ بی کے ساتھ کرتا ہے۔ بہی سبب ہے کہ آئ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تومنفی سوئ بی کے ساتھ کرتا ہے۔ بہی سبب ہے کہ آئ خیار کا مطالعہ ایک زہریا انشہ بن گیا ہے۔

مالائکہ حقیقت اس کے بالکل بریکس ہوتی ہے۔ تجرب کے طور پر ایک قاری اخبار پر صفے کے بعد اپنے آپ ہے سوال کرلے کہ جن منی چیز وں کا اس نے اخبار میں ذکر پڑھا ہے، ان سے وہ خود کتنا متاثر ہوا ہے۔ تھوڑے سے فور وفکر کے بعد وہ جان لے گا کہ وہ اس وقت اللہ تعالی کی نعمتوں میں محمرا ہوا ہے۔ وہ جان لے گا کہ وہ بوی بچوں اور محمر والوں کے ورمیان باحملامت بیضا ہے، اس کی جان ، مال اور آ برو محفوظ ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤل اور آ محموس سلامت جیں۔ پھریے تنبا اس کا بی معالمہ نیس بلکہ اردگر دیجیلے ہوئے تمام لوگوں کا

معاملہ ہے۔ یعنی ان کی غالب ترین اکثریت روزگار تعلیم اور صحت کی حال ہے۔

یہ سوی اور یہ رویدا ہے رب کی شکر گزاری پر ابھارے گا۔ شکر گزاری کی بیسوی اسے آمادہ کرے گی کہ وہ اپنے وائرے بیل بندگان خدا کے لیے مفید ہے۔ ان کے کام آئے۔ ان کے واقع ورد بیل شریک ہو۔ اگر کسی کے لیے پچھ نہیں کرسکتا تو کم از کم وعابی کردے۔ وہ کسی کامسئلہ طل نہیں کرسکتا تو کم از کم وعابی کردے۔ وہ کسی کامسئلہ طل نہیں کرسکتا تو کم از کم وہ سرے کے لیے خود مسئلے پیدا نہ کرے۔ اس کے ساتھ اگر وہ صبح سویرے قرآن پاک کا مطالعہ کر لے تو اس پر واضح ہوجائے گاکہ اصل خبر اخبار میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ قیامت کے دن رب جو کے حضور بیٹی اور حساب کتاب کی خبر ہے۔ یہ خبراے دن ہم کے معمولات میں مختاط بناوے گی۔ اس سے کوئی ایسائل سرز دند ہوگا جوخالتی یا تکلوت کے حقوق تاف کرنے والا ہو۔
گی۔ اس سے کوئی ایسائل سرز دند ہوگا جوخالتی یا تکلوت کے حقوق تاف کرنے والا ہو۔
گی۔ اس سے کوئی ایسائل سرز دند ہوگا جوخالتی یا تکلوت کے حقوق تاف کرنے والا ہو۔
گی۔ اس سے کوئی ایسائل سرز دور ہوگا جوخالتی یا تکاوت کے حقوق تاف کرنے والا ہو۔
گی۔ اس سے کوئی ایسائل میں زور میں مطالعہ زہر یالا نشر بن کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوئے والی نعمقوں کا شکر ادا کرکے اخبار کا کہ المالا کر کے اخبار کا ۔ اس کے مطالعہ کر س۔

کی کا استان اورا حمان کرنے اور دشتہ واروں کو (خریق سے مدد ) و بینے کا تھم دیتا ہے۔ اور کی سے حیالی اور باسفاف اورا حمان کرنے اور رکھی سے منع کرتا ہے (اور ) تعبیس انسیست کرتا ہے تاکرتم یا در کھو۔ "۔

یا در کھو۔ "۔

استانیان والوا خدا کے لیے افساف کی گوائی و بینے کے لیے کھڑے ہو جو جایا کرو۔ اور لوگوں کی دشتی تم کو اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ افساف کیا کرو کہ بھی پر بینزگاری کی کا دشتی تم کو اس بات پر آبادہ نہ کرے کہ افساف جھوڑ دو۔ افساف کیا کرو کہ بھی پر بینزگاری کی بات ہے اور خدا سے فروا رہے۔ "،

استو منوا خدا سے فروت کے رہو۔ بھی فشک فیس کے خدا تجار سے سب افوال سے فبروار ہے۔ "،

استو منوا خدا سے فروت کر رہو کہ کو فشک فیس کے خدا تجار سے سب افوال سے فبروار ہے۔ "،

استو منوا خدا سے فروت کر رہو ہو گھی گیا کرو۔ "، (سورة احزا ہے۔ 70:33)

## SHOW.

## عذراوراعتراف

قرآن کریم میں حضرت آ دم علیہ السلام اور الجیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی جو تفسیلات قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو خین پر خلیفہ بنایا۔ پھر فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت آ دم کو سجد و کریں۔ فرشتوں نے سجد و کیا۔ یم موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے تھم کو بائے سے انکار کردیا۔ یہ الجیس تھا جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔

جب الله تعالی نے شیطان سے ہو چھا کہ س چیز نے تھے میراتھم مانے سے دوکا تو

اس نے ایک خوبصورت عذر چیش کردیا۔ دویہ کہ الله تعالی نے خودا سے ایک برتر حیثیت میں

پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی جبکہ جس ستی کے سامنے اسے ہجدے کا تھم دیا

سیا ہے ، اس کی پیدائش ایک کم تر ماد سے یعنی منی سے کی گئی ہے۔ چنانچ ایک طرف تواسے برتر

بنایا سمیا اور دوسری طرف اسے ایک کم تر تھوق کے سامنے جھنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ اس لیے

خرائی اس کے انکار میں نبیس بلک اس تھم میں ہے جس میں بظاہرا یک فلط مطالبہ کیا کہیا ہے۔

یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط اور مدل تھا۔ مگر و کسی اور کے ساہنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، جو داوں کے بحید تک جانتا ہے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اس کے ول کی اصل حالت کو بیان کرویا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے۔ اور اس تکبر نے تجھے اس طرح اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے۔ اس لیے اب تجھے رائد ہ ورگاہ کیا جاتا ہے۔

شیطان اس موقع پر بھی سرکھی ہے بازندآیا۔اس نے اپنی کمرای کا الزام ہے کہدکر
اللہ تعالی پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تونے بھے محمراہ کیا ہے ، میں آدم اوراس کی اولاد کو
محمراہ کروں گا۔اس طرح بیٹا بت ہوجائے گا کہ وہ اس عزت کے ستحق نہ ہتے جوانیس دی گئی
ہے۔ بس تو بھے تیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔اللہ تعالی شیطان ہے تخت ناراض
ہے۔اس لیے اللہ تعالی نے اے مہلت وے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح واضح ہوجائے کہ

خداکی رحت جیسی بلندصفت بھی اس کے کام ندآ سکے۔

دوسری طرف حضرت آ دم کو بیتکم دیا گیا کہ دوا پنی بیگم کے ہمراوا یک باغ میں قیام
کریں۔البتہ ایک خاص درخت ہے دور رہیں۔اور انہیں بیہ بی بتادیا کہ بیا بلیس ان کا دخمن
ہے۔لہذا وواس کے دھوکے میں نہ آئمیں۔حضرت آ دم وحوا پجھے عرصہ تو اللہ کے تکم کے پابند
رہے ،گھر آ ہستہ آ ہستہ شیطان نے وسوسہ آگلیزی شروع کردی۔اس نے ان دونوں کوشتم کھا کر
بیقین دلادیا کہ وواس درخت کا بھل کھالیں تو انہیں ہر طرح ہے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس
کی باتوں میں آگے اوراس درخت کا بھل کھا بیٹے۔گراس کے نتیج میں فوراً وواللہ تعالی کی عطا
کردہ نعمتوں ہے محروم ہو گئے۔ یوں بظا ہر شیطان اپنے اس چیننج میں کا میاب ہوگیا کہ وہ بیہ شاہر ہے تا ہوائیں دیا ہے۔

محرآ دم وحوا کا کیس شیطان والانبیں تھا۔ انہوں نے اس کا پہلا ثبوت بید یا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ واللہ تعالی کے تھم پر قائم نہیں رہ سکے، دونوں رب کی بارگاہ جی معانی کے خواستگار ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ہو چھا کہ کیا جی نے تسمیس منع نہیں کیا تھا۔ بید دوسرا موقع تھا جب حضرت آ دم نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت و یا۔ انہوں نے شیطان کی طرح اسے عمل کی کوئی تاویل کرنے کی کوشش نہیں گی۔ حالا تکہ وہ دونوں بید کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ محرانہوں نے کوئی عذر چیش نہ کیا اور پیطرفہ طور پر ساری خطمی تبول کریے۔ دیا ہے اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا۔

آئے ہی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک بی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں جبکہ شیطان کے ویروکار عذر کی نفسیات میں بہلوں سے جب کوئی فلطی ہوتی ہے تو وو کسی تو جد دلانے سے قبل می فلطی بان لیتے ہیں۔ دوسروں سے جب کوئی فلطی ہوتی ہے تو وو فوراً کوئی تاویل سوچتے ہیں۔ پہلوں سے کوئی بجول ہوتی ہے تو اپنے اس عذر کو بھی استعال کرنے میں جب کھتے ہیں جو وہ بجاطور پر چیش کر کھتے ہیں۔ دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کرمطمئن ہوجاتے ہیں۔

ان دوگروہوں کا رویدا کر اپنے اپنے چیش روجیہا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالی کا

رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آ دم کی ہر بھول اور ہر تلطی معاف کردی جاتی ہے۔ جبکہ شیطان کارویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالی ناراض ہوجاتے ہیں۔ پیلوں کو جنت کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ دوسروں کو جنم کی آگ کا ایندھن بنادیا جائے گا۔

## رمضان کامہینہ ..... حاصل کیا کرناہے؟

رمضان قری تقویم کا نوال مبینہ ہے۔ یہ مبینہ سلمانوں بی کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ وہ مبینہ ہے جب گرای کے صحرای بھتکی انسانیت کی صدائے افعلش ،آسان نے تی اور باران ہدایت کو عرب کے بیابانوں پر برنے کا حکم دیا۔ پھراس مرز بین سے ہدایت کے وہ چشے الجے جن سے پوری انسانیت سراب ہوگئی۔ یہ وہ مبینہ ہے جب ظلم کی چکی بی بسی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائے العدل کا جواب کا تنات کے بادشاہ بیستی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائے العدل کا جواب کا تنات کے بادشاہ نے عدل سے نبیس، احسان سے دیا۔ اس طرح کہ قیامت تک کے لیے قرآن کو وہ فرقان بناکر زمین پراتاراکہ جس کی ہدایت نے دھرتی کو امن وسکون سے بھردیا۔

ماہ رمضان ایک دفعہ پھراہل زمین کے سروں پرسایقکن ہے۔اس حال میں کہ آج ہرطرف ظلم اور کمرابی کا دور دورہ ہے۔انسانیت کے مصائب کا علاج آج بھی بھی ہے کہ قرآن کی ہدایت لوگوں کے سامنے رکھی جائے اورلوگ اسے قبول کرلیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کا تعلق اس طرح بیان کیا ہے۔ "رمضان کا مبینا ہے جس میں قرآن نازل کیا کیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیاوں کی صورت میں جوا پڑن نوعیت کے لحاظ ہے سراسر ہدایت بھی جیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی''۔ (البقرہ 185:2)

ترآن کی ہدایت کیا ہے؟ اگراے ایک جملے میں بیان کیا جائے توبیانسانوں کواس مسئلے ہے آگاہ کرنے آیا ہے جواضیں ان کی موت کے بعد در چیش ہوگا۔ یعنی ان کے مالک کے حضور پیشی کا مسئلہ۔ اپنے اٹمال کی جوابد ہی کا مسئلہ۔ جنت ہے محروی اور جہنم کی آگ کا مسئلہ۔ ابدی ذات یا دائی بیش کا مسئلہ گر بڑی جیب بات ہے کہ بیہ ہدایت جس کا تعلق و نیا ہے نہیں آخرت ہے ہے ؛ زندگی ہے نہیں موت ہے ہا نسانوں کی زندگی اور ان کی و نیا کے سارے مسائل کا واحد ممکن طل ہے۔

اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ ووایک فانی دنیا میں ابدی قیام کے اسباب ڈھونڈ تا ہے۔ یہ کہ وو ایک سرائے میں رو کر کسی دائی مستقر کے آرام ڈھونڈ تا ہے۔اقبال نے جو بات فرنگ کے لیے کہی تھی وہ برفرز میر زمیں کے بارے میں درست ہے۔

و حونڈرہائے فرنگ بیش جہاں کا دوام وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام

اس پیش اور آرام کی حماش میں انسان خدا و آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ فانی و نیا کو
اپنا مقصد بنا تا اور ہرا فلاقی قدر کو فراموش کر دیتا ہے۔ نتیجہ بیڈ نکتا ہے کہ انسان نوع انساں کا
شکاری بن جاتا ہے۔ پھرظلم اور گمرا بی کی وہ ساری اقسام وجود میں آتی جی جن ہے بحروبر میں
فساد پھیل جاتا ہے۔ انسانوں کی جان ، مال ،عزت و آبر دانھی جیسے انسانوں کے ہاتھوں پامال
موتی ہے۔ انسان کا اظلاقی وجود اس کی حیوانی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہوجاتا ہے۔

اس صورتمال کا واحد طل و وقر آنی ہدایت ہے جو پوری قوت کے ساتھ قیامت کے ہولنا کے زلز لے سے انسانوں کو ڈراتی ہے۔ و ہاس روز سے انسانوں کو خرر ارکرتی ہے جب د مین کوٹ کوٹ کر برابر کردی جائے گی اور حسن وزینت کے تمام آثار مٹا کرز مین ایک چنیل میدان بنادی جائے گی۔ ووون کہ جب لوگ اینے سواہر چیز کو بھول جائیں گے۔

"اے او گو!اپنے رب سے ڈرو۔ بے ڈیک قیامت کی بھیل بڑی ہواناک چیز ہے۔جس دن تم اسے دیکھو کے ،اس دن ہر دودہ پلانے والی اپنے دودہ پیتے پیچ کو بھول جائے گی اور ہر حالمہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو کے حالا تکہ دو مدہوش نہیں ہول کے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہواناک چیز"۔ جواوگ قرآن کی اس بکار پرتو جدد سے ہیں اورآ خرت کی کامیابی کواہی منزل بنالیتے ہیں قرآن ان کے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہے۔ فرمایا۔ '' بے شک فلاح پاسمیا وہ فض جس نے پاکیزی اختیار کی''۔ '' بے شک فلاح پاسمیا وہ فض جس نے پاکیزی اختیار کی''۔ (الاعلی 14:87)

"اورلنس گوائی دیتا ہے، اور جیساا ہے سنوارا۔ پھراس کی نیکی اور بدی اسے جھادی کہ فلاح پاکسیا وو، جس نے اس کو پاکسکیا اور نامراد ہوا وو جس نے اسے آلود و کیا"۔

آلود و کیا"۔

یدآیات کول کربتاتی ہیں کدآخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصاراس بات پر ہے کہ
انسان اس دنیا ہیں اپنا تزکیہ کرتا ہے یانہیں۔ بیتزکیہ رہبانیت جیسی کوئی چیز نہیں بلکہ ایمان و
اخلاق کی آلائشوں سے خود کو بچانے کامل ہے۔ ان آیات سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ
نفس انسانی ہیں خیر وشر کا پوراشعور شروع دن ہی سے موجود ہے اورای علم کی بنیاد پر انسان بیہ
جانبا ہے کہ اسے اپنے آپ کوکن آلائشوں سے بچانا اور کن چیز وں کو اختیار کرتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہیں انسان اخلاق سے عاری نہیں بلکہ فطرت کا عطا کردہ پاکیزہ الباس پہن کر آتا ہے۔ اس لباس فطرت کے دائن ہیں شرک کا کوئی داغ اور الحاد کا کوئی دھبہ سکی بوتا۔ اس پر ظلم کا میل اور بوس کی گندگی نہیں گئی ہوتی ہے کہ دنیا ہیں موجود شیطانی تر غیبات ، حیوانی خواہشات اور ماحول کے اثر ات انسان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ فطرت میں موجود خیر وشر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیردی اختیار کرتا ہیں۔ وہ فطرت میں موجود خیر وشر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیردی اختیار کرتا ہیں۔ وہ فطرت میں موجود خیر وشر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیردی اختیار کرتا ہیں۔ بیگر دآلودراست دائن دل اورلباس فطرت کو خلاط سے غلیظ ترکرتا چلا جاتا ہے۔ فظلت کی وجول اور سرکشی کی کا لک فطرت کے مین کوزی فلا عت میں بدل دیتی ہے۔ انسان پہلے پہل خیروشرک تحریز ہوتا ہے اور پھر محاشرے میں ہرشر خیراور ہر خیرشر بن جاتا ہے۔ فطرت میں پیدا ہوجانے والی اس کھی کودور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہر فررش چغیبر بیسیج ، کتا ہیں اتاریں ، بھولا ہواسیتی یا دولا یا اور آخر میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ورز آن اتارا قرآن نہ صرف ترکید کے نصب العین کوانسانوں کے سامنے دکھتا ہے بلکہ ایمان و

اخلاق اورفکروممل کی آلائشوں کی بھی نشان دی کرتا ہے۔

قرآن کی اس بدایت کی روشی میں ہر بندہ موسی کی زندگی کا نصب العین سے ہوتا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت میں موجود اور قرآن میں بیان کردہ ان آلائشوں سے بھائے۔انسان جیسے بی یہ ٹیل شروع کرتا ہے۔ اس کا ہرا وراست بھیجاس کے اخلائی وجود پر مرتب ہوتا ہے۔شرک والحاد کی گندگی کو وجونے کے بعد انسان اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا تا ہے نہ خواہش نفس کو اپنا معبود کھیراتا ہے۔آ خرت کی کامیابی کا نصب العین نقاضا کرتا ہے کہ انسان کی جان ، مال ، وقت اور صلاحت کا ایک حصد الازما ذاتی مفادات سے بلند ہوکر صرف کیا جائے۔ایہ پاکنزہ لوگوں کے معاشرے میں نہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور نہ المل شروت غربات ہے نیاز ابنی خرمستے وں میں گمن رہتے ہیں۔انسان اپنے ابنائ نوع کے ساتھ اس لیتے ابنائ نوع کے ساتھ اس لیتے ابنائ نوع کے عدالت میں چیش کیا جائے گا۔وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاتی قانون کی بنیاد پر جوں گے۔ چیش کیا جائے گا۔وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاقی قانون کی بنیاد پر جول گے۔ چانے دولی ان جیسی تمام چیش کیا کا جائے والی ان جیسی تمام خطائی گندگیاں اوصاف جمیدہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں دھرتی نور ایمان سے چک اخلاق گندگیاں اوصاف جمیدہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یوں دھرتی نور ایمان سے چک

قلاح آخرت اوراس کے لیے پاکیزگی کے حصول پر انسان کو متحرک کرنے والی سب سے بڑی چیز خدا کے حضور پیٹی کا خوف، اس کی پکڑکا اندیش، اس کے عذاب کا ڈراوراس کا تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ بی وہ چیز ہے جوروزوں کی فرضیت کا اصل مقصود ہے۔ ارشاد ہوا:

" ایمان والو، تم پر روز ہے فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے ہے۔ اس طرح کرمضان میں قرآن کی بار بار تلاوت انسان میں قرآن کی بار بار تلاوت انسان کو جہنم کے عذاب اور خداکی پر ہیزگاری کے آواب سکھا تا ہے بلکدا سے اس مضوط کھانے پینے سے دکنا انسان کو نہ صرف پر ہیزگاری کے آواب سکھا تا ہے بلکدا سے اس مضوط تو سادی کے سکتا ہے۔

سواب جب که دمضان آچکا ہے، آئے .....دمضان کے معرف کا عزم کرتے ہیں۔ایک ایسے معاشرے میں جبال قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، آئے ..... قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے۔یہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے۔یہ جانے کے لیے پڑھیں گے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے کہ قرآن جس دن کی مصیبت نے جبردار کرنے آیا ہے دہ کون سادن جب فکر وگر مثل ادرا خلاق وعقیدہ کی ان گندگیوں کو جانے کے لیے پڑھیں مے جن سے بچے بغیر جبنم کی آگ ہے نہیں بچا جاسکتا۔

رمضان ثواب کا مبینہ ہے۔ آئے۔۔۔۔۔ اے بدایت کا مبینہ بنادیں۔ یہ بھوک بیاس سے رکنے کا مبینہ ہے۔ آئے۔۔۔۔۔ اے تقویٰ حاصل کرنے کامبینہ بنادیں۔ یہ تمری تقویم کا نوال مبینہ ہے۔ آئے۔۔۔۔۔اے ایمانی تقویم کا بہلامبینہ بنادیں۔

# ا پنا چراغ جلالیں

"رسول الشصلى الله عليه وسلم ك ايك ارشاد كامنبوم ب كداكر قيامت آجائے اوركسى كے ہاتھ ورخت كى ايك قلم مواورا سے مبلت ہوتو وہ ضرور يقلم لگاوے"۔ اوركسى كے ہاتھ ورخت كى ايك قلم مواورا سے مبلت ہوتو وہ ضرور يقلم لگاوے"۔ 83:3)۔

بیروایت جمیں ایک تغییری سوچ و بتی ہے۔اس سوچ کا حامل انسان بدترین حالات میں بھی مایوی اور بے عملی کا شکارنبیں ہوتا۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت ایک ایس تبائی کا نام ہے جس میں درخت لگانا بظاہر ہے قائمہ و کام ہے۔ کیوں کہ درخت لگانا ایک ایسائل ہے جس کی نفع بخش کے لیے کی برس چاہیں ۔ جبکہ قیامت کا زلزلہ لی بھر میں ہر چیز کو تباہ کردے گا۔لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ انسان کو شبت ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہے، چاہا ہے تقین ہوکہ اس کے کسی کام کاکوئی نتیج نبیس نگلنے والا۔اس کا سب یہ ہے کہ ایک بندہ موکن آخرت کے اجرکے لیے کام کرتا ہے اور یہ اجرا صلاً اس کی نیت کے ساتھ وابستہ وتا ہے۔ جیسے بی وہ کسی کام کاارادہ کر لیتا ہے ، اس کے لیے ایک اجراثابت ہوجاتا ہے۔ وہ اس کام کوکر ویتا ہے تو دوسرا اجراثابت ہوجاتا ہے۔ اس کام سے کوئی نفع ہونا شروع ہوتا ہے تو تیسر سے اجر کا آغاز ہوجاتا ہے۔ اس سے سے بات واضح ہے کہ انسان کے کسی عمل کا بینچہ اگر نہیں بھی نکتا تب بھی تین میں سے دواجر تو بہر حال انسان کول جاتے ہیں۔ دوسرف ایک اجر سے محروم دہتا ہے۔

عام حالات میں اوگ معاشرے کے بگاڑے پریشان ہوکر مایوس ہوجاتے ہیں اور مایوس ہوجاتے ہیں اور مایوس کو بھتے ہیں اور پھروہ ان چھوٹے چھوٹے ایستے کا موں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیج کے طور پر معاشرے میں بگاڑ بڑھتار بتا ہے۔ مگر جب اوگ حالات کی خرابی ہے بے پرواہ ہوکرا ہے جھے کا اچھا کا م کرتے رہتے ہیں تو آ ہستہ آ ہستہ برائی کم ہونا اور خیر پھیلنا شروع ہوجاتا ہے۔ ہرآ دی اپنے جھے کا درخت لگاتا ہے اور پھوٹر سے میں ایک چمنستان وجود میں آ جاتا ہے۔

اس بات کوایک اور مثال سے بیل سمجھا جاسکتا ہے کہ جب رات آتی ہے توسور تی کی روشیٰ فتم ہوجاتی ہے۔ ہر طرف اندھیر انجیل جاتا ہے۔ ایسے میں کسی ایک فرد کا چراخ جانا سارے اندھیر سے کودور نہیں کرسکتا اور نہ اس کا چراخ ہی سور تی کافعم البدل ہوسکتا ہے۔ مگر لوگ ان چیز وال سے بے پر داہ ہوکر اپنا اپنا چراخ جلاتے ہیں۔ دنیا ہمرے قطع نظر ان کے اردگر دروشی ہیلنا شروع ہوجاتی ہے۔ اور جب سارے لوگ اپنے اپنے چراخ جلاتے ہیں توہر جگدروشی ہیل جاتی ہے۔ اندھیرے دور ہوجاتے ہیں۔

تواب آئے، ماحول کے اندھیرے سے بے پرواہ ہوکرہم اپناچراغ جالیں۔ہم اپنادرخت لگالیں۔

#### Silve Silve

## خدا كى محفل

خدا کی طرف بلانے والے نے اروگر دنظر کی ،اپٹی تنبائی کو دیکھااور پھر خدا ہے۔
یہال کمی کو تیری ضرورت نہیں۔ یبال اوگوں کو اپنی مشکلات کے طل کے لیے وظیفے چاہئیں۔
سیاسی تحریکییں برپا کرنے والے لیڈر چاہئیں۔ قوم پرستانہ جذبات بھڑ کا کر غیر مسلموں کے
طلاف نفرت پیدا کرنے والے مقرر چاہئیں۔ چند ظاہری اٹھال کی بنیاد پر جنت ولانے والے
الل علم چاہئیں۔ تیری طرف بلانے والے ،ربانی انسان بنانے والے ،جس طرح پہلے تنباتے ،
آج بھی تنباجیں۔ یبال کوئی ان کا ہم نفس نہیں۔ یبال کوئی ان کا ہم سخن نہیں۔

یبال کے اوگوں کے لیے د نیا اور اس کے مسائل اہم ہیں۔ وہ انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے بنتے ہیں۔ شادی بیاو ، تنگدی و بیاری ، اولا داور روزگار ، کھر اور خاندان ، بی لوگوں کی جنت اور بی لوگوں کی جنت کے لیے تزینے والا کوئی نہیں۔ تیری جنم کے خوف میں ان کی جاتوں میں ، تیری فردوی اور کے خوف میں ان کی باتوں میں ، تیری فردوی اور تیری سیمرنا قابل تذکر و ہیں۔

مالک! جس طرح تو کافروں میں تنباتھا، آئ مسلمانوں کی بھیز میں بھی تنباہے۔کوئی شہیں جو تیرے شوق میں روئے، جو تیرے خوف میں ارزے ۔کوئی نہیں جو تیری جنت کے لیے زندگی کی جرآ زمائش پر مبر کرے ۔کوئی نہیں جو تیری امید پر خواہشات، مفادات اور تعضبات کی و بیاروں سے ظراجائے۔ہاں تیرے نام پر دھوم مچانے والے، تیرے دین سے دنیا کمانے والے بہت ہیں۔کیائی فعمل کے لیے تونے یہ کیتی اگائی تھی؟

پکارنے والا جب پکار چکا تواس نے اردگر دنظر کی اور دیکھا کہ وہ خداکی دنیا میں کھٹرا ہے۔ بید و محفل ہے جہاں کا نئات کا ذرہ فررہ پروردگار کی تبیخ کررہا ہے۔ کتاب زندگی کے ہر ورتی اور صفح بستی کی ہرسطر پر خدائے ذو لجلال کی حمد کعمی جاری ہے۔ وقت کے ہر ہر لمحے میں رب کا نئات کی ہریائی کی صدابلند ہوری ہے۔ اس محفل کی رونق دیکھے کرووا پنی تنبائی کا غم بحول سمیا۔اے معلوم تھا کہ بھی و محفل ہے جوکل فردوس کی اہدی بادشاہی میں بدل جائے گی۔ محر اُس روز اِس بادشای میں صرف وہی داخل ہوگا جوآج ہی اس محفل میں شامل ہو کیا۔ آج ہی تنبا ہو کیا۔

اس نے سوچا کہ اگر اوگ نہیں آتے تو کیا ہوا بی نے تو اس رازکو پالیا ہے۔ کیوں نہ جینے کے لیے ای محفل کا انتخاب کرلیا جائے۔ اس نے قدم اضائے اور پھر تیزی سے انسانوں کی و نیا سے نکل کر خدا کی محفل میں داخل ہوگیا، اس بات سے بے پرواہ کہ کون اس کے بیچے آرہا ہوادہ کون ہیں ۔ گروہ اس کے بیچے آرہا ہوادہ کون نیس کروہ اس کے نتش قدم پر چلتے ہوئے ، اس کے بیچے آرہے ہیں۔

## 

## ڪھوئي ہوئي بھيٹر

حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیفیبر ہیں۔ان کا شار ان چند پیفیبروں میں ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہی تنے اور صاحب افتد ارہی ۔ان پر نازل ہونے دائی کتاب زبور کو البامی کتابوں میں ایک فیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب دعاکی زبان میں نازل ہوئی اور بندہ اور رب کے تعلق کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔یہ پروردگار سے بندول کی دعا و مناجات ،اس کے حضور فریاد و زاری اور اس کی حمد و تبیع کا ایسا خوبصورت ہے بندول کی دعا و مناجات ،اس کے حضور فریاد و زاری اور اس کی حمد و تبیع کا ایسا خوبصورت مجموعہ ہے ،جس کی مثال مذہبی اوب میں کم بی ملتی ہے۔ زبور کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کی صورہ فاتحہ جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جس کے بغیر نماز ادائیس ہوسکتی ، زبور بی کے اسلوب میں نازل ہوئی ہے۔ زبور کی ایک آیت اس طرح ہے ۔

" میں کھوئی ہوئی بھیز کی مانند بھنک کیا ہوں،اپنے بندہ کو تلاش کر۔" ، (176:119)

الله تعالى كى رحمت اوراس كى جنت تك يخفي كا واحدرات الله كى عطا كرده صراط مستقيم بـ مرزندگى على بارباايسا موتاب كدانسان اس صراط مستقيم برخندگى عن بارباايسا موتاب كدانسان اس صراط مستقيم بينك جاتاب ننس

انسانی کی کمزوریاں، شیطانی طاقتوں کے حملے، ماحول کے تقاضے اور دیگر عناصرانسان کے لیے بین کہ وہ مراطمت قیم کی طرف اوٹ جائے۔

ایے مرطے پر بعض اوقات بندہ یے محسوں کرلیتا ہے کہ وہ فاط داستے پر جارہا ہے، مگر
وہ خود میں اتی طاقت نہیں پاتا کہ وہ اپنے آپ کو فلط راہ پر چلنے ہے روک سکے۔ ایسے میں زبور
کی بیآ یت انسان کو ایک کمل لاگئٹل دیتی ہے۔ بیاتی ہے کہ بندہ کمز در ہے بعنک سکتا ہے مگر
خدا کی رحمت جب چاہا ہے دوبارہ صراط متنقیم پر لاسکتی ہے۔ انسان گناہ کے داستے پر پڑسکتا
ہے مگر دب کی مغفرت انسان کے ہر گناہ کو ڈھا تک سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا
اعتراف کر کے دب کو پکارتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے دب کی رحمت اور ہدایت کے درواز ہے
کہمی بندنییں ہوتے۔ ایسے بھٹے ہوئے شخص کو اللہ تعالی خود تلاش کر لیتے ہیں۔

خداکو ہدایت کے لیے سے ول سے پکارٹاکوئی معمولی بات نبیں۔اس پکار پرآ قاخود بندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اور جسے حاضر وغائب کا جاننے والا ڈھونڈنے نکل آئے ، وہ مجمی ممرابی کے اندھیروں میں نبیس مبنک سکتا۔

رسول الندسلي الله عليه وسلم كى ايك دعا

## الحمد للدرب العالمين

میرے ایک شاسا کی دعاکا پہلا جملہ کھاس طرح ہوتا ہے:

"الله اجس طرح مجھے اس میں کوئی شہنیں کہ ہرندت جو مجھے یا کسی کو بھی طلی، اس کا دینے والا صرف تو ہے اس طرح مجھے اس بات کا بھی کا لی تھین ہے کہ جس کو جو ملا وہ اس کی کسی خوبی کی بنا پر نہیں ملا بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہا بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہا بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہے۔ میں تیری ہرندہ تیری حمد بیان ملا ہے۔ میں تیری ہرندہ تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تیری ہرخوبی پر تیری حمد بیان کرتا ہوں۔"

بلاشبہ بیالفاظ معرفت کے الفاظ ہیں۔ بیاس عظیم حقیقت کا اعتراف ہیں جو عالم میں چارسو پھیلی ہے۔ بیتو حید کی کمل تعریف ہے۔ خدا کو ایک ماننا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم بیہ ہے کہ اے ہرفعت ، خوبی اور مجلائی کا سرچشہ مانا جائے۔ پہلی بات سے پہلو تھی کے بیتیج میں شرک پیدا ہوتا ہے تو دوسری بات کوفراموش کر کے انکار خدایا کم از کم اعراض خدا کا ذہن جنم لیتا ہے۔ شرک والی بات سے تواکثر لوگ واقف ہیں مگر دوسری بات کا شعور عام نہیں اس لیے آئے کل اکثر لوگ اس میں جتا انظر آتے ہیں۔

انسان جب اس دنیا میں آگھ کھولا ہے تو وہ خودکوان گنت نعتوں کے درمیان پاتا ہے۔ بینتیں اس قدر ہیں کہ انسان ساری زندگی انہیں گنار ہے تو زندگی ختم ہوجا بیکی مرتعتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا تو یہ چاہیے کہ اس کی زبان سے فہ کورہ بالا الفاظ تعلیں۔ مرانسان کا معاملہ بڑا بجیب ہے۔ وہ صرف ان نعتوں کو فعت شارکرتا ہے جو اس کے پاس نیس ہوتی۔ کو یا نعمت کا منہوم اس کے نزد یک یہ ہے کہ وہ بھلائی جو دوسرول کو پیٹی محراس نہ پیٹی۔ یہ سوج لاز آبا یہ منہوم اس کے نزد یک یہ ہے کہ وہ بھلائی جو دوسرول کو پیٹی محراس نہ پیٹی۔ یہ سوج لاز آبا یہ اشال کو جن کی جن کی تو تع کسی خدا پرست سے نہیں کی جاسمتی ۔ بلا شہریہ رویدا ختیار کرتا انسان کی برسمتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی باس ہر حال میں کھونے کے لیے اتنا پچھ انسان کی برسمتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہوئی یال کر چین جانے والی چیز وں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پرآئ کل کا اہم ترین مئلہ الی تنظی ہے۔ لوگوں کے افراجات آ مدنی
کے مقالم بھی استے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زندگی گزار نا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے میں لوگ
شکوے شکایات کرنا شرد بڑ ہوجاتے ہیں۔ مزائ میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ دوسروں اور
خصوصاز پردستوں سے وہ بداخلاتی ہے چیش آئے تکتے ہیں۔ آسان والے ہے بھی انہیں رنجش
ہوجاتی ہے۔ ان کے مطابق اس نے انہیں و یا بی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بے پرواہ ہوتے
چلے جاتے ہیں۔ اس کی شکر گزاری سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کی بندگ سے بے رفیت ہو
جاتے ہیں۔ اس کی شکر گزاری سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کی بندگ سے بے رفیت ہو

ایسے میں کوئی ان ہے دریافت کرے کہ اگر آسان والا انہیں ساری و نیا کے فزانے دید ہے اور مرف ان کی آئیجیں چمین لے۔ کیا وہ یہ سودا پند کریں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ گاڑیوں میں جیٹیس لیکن جیسا کھیوں کے سہارے؟ کیا وہ لاکھوں روپے کے ایسے جینک اکا وقت رکھتا پہند کریں گے جن کی چیک بکس تو ان کے پاس ہوں مگران پرسائن کرنے والے ہاتھ شہوں؟ کیا وہ چاہیں گے کہ انہیں کل وجائیداول جائے لیکن اولا دلے لی جائے؟ کوئی یہ بہتری چاہے گا۔ پھرلوگوں سے یہ پوچھتا چاہیے کہ کیا وہ بچاس سال بحک میش وعشرت کی ایسی نہیں چاہے گا۔ پھرلوگوں سے یہ پوچھتا چاہیے کہ کیا وہ بچاس سال بحک میش وعشرت کی ایسی زندگی گزارتا پہند کریں گے جس کے بعد، زیادہ نہیں صرف پچاس بڑارسال جی جوآخرت کے ایک ایسی کے ایک دن کے برابر ہیں ،آگ جس جانا پڑے؟

اگر جواب "نبیم" بی ہے تو پھرا پیے اوگوں کی خدمت میں پیرمش کیا جائے گا کہ
آپ ایک مبریان کی نا قدری مت کیجے۔ اس کریم کی احسان فراموثی مت کریں جوآپ کوستر
ماؤں ہے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ جس نے بلا جرادر بلااستحقاق جمیں اتنا پچودیا ہے جو کسی نے دیا
ہوری سکتا ہے۔ اس دنیا میں جس کواچھی اولاد ملے وہ نوش نصیب کتا جاتا ہے۔ جے اچھا
شوہر یا بیوی ملے ، اچھا استاد ملے ، اچھا دوست ملے ، اچھا افسر ملے ، اچھا جسامیہ ملے دہ نوش قسمت شار ہوتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ انسان بڑا نوش نصیب ہے کہ اسے اچھا
رب مل کمیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا واسط ایک اسی بستی سے جس کی طرف سے
انبیں ہر حال میں بھلائی ہی پہنچ گی۔ اور یہ بھلائی وہ لوگوں کوان کی نوبیوں کی بتا پرنبیس دیتا ، اپنی مثال کے طور پر آئ کل کا اہم ترین سئلہ مالی تھی ہے۔ لوگوں کے افراجات آبدنی کے مقابلے میں استے زیادہ ہوگئے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے میں لوگ شکوے شکایات کرنا شروع ہوجاتے ہیں۔ مزاج میں چڑ چڑا پن آ جاتا ہے۔ دوسروں اور خصوصاً زیردستوں سے وہ بدا خلاقی سے چیش آنے گئے ہیں۔ آسان والے سے بھی انہیں رجمش موجاتی ہے۔ ان کے مطابق اس نے انہیں ویائی کیا ہوتا ہے۔ وہ اس سے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی جندگی سے برفہت ہو چلے جاتے ہیں۔ اس کی جندگی سے برفہت ہو جاتے ہیں۔ اس کی جندگی سے برفہت ہو

ایسے میں کوئی ان ہے دریافت کرے کہ اگر آسان والا انہیں ساری دنیا کے نزانے دید ہے اور صرف ان کی آئی تھیں چمین لے۔ کیا وہ یہ سودا بسند کریں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ گاڑیوں میں جینیس لیکن بیسا کھیوں کے سہارے؟ کیا وہ لاکھوں روپ کے ایسے جینک اکا وُنٹ رکھنا پسند کریں گے جن کی چیک بکس توان کے پاس بول گران پرسائن کرنے والے ہاتھ نہ بول؟ کیا وہ چاہیں اولاد لے لی جائے؟ کوئی یہ ہاتھ نہ بول؟ کیا وہ چاہیں سال تک بیش وائے ۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ پھر لوگوں سے یہ پوچھنا چاہے کہ کیا وہ پچاس سال تک بیش و عشرت کی ایسی زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے بعد، زیادہ نہیں صرف پچاس بڑار سال تک بیش وعشرت کی ایسی زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے بعد، زیادہ نہیں صرف پچاس بڑار سال تک جو آخرت کی ایسی کے ایک دن کے برابر ہیں ، آگ جس جا بعد، زیادہ نہیں صرف پچاس بڑار سال تک جو آخرت

اگر جواب "بنیس" بیس ہے تو پھرا پیے اوگوں کی خدمت میں بید عرض کیا جائے گا کہ
آپ ایک مبریان کی نا قدری مت بیجیے۔ اس کریم کی احسان فراموثی مت کریں جوآپ کوستر
ماؤں ہے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ جس نے بلا جبراور بلااستحقاق جمیں اتنا پھیودیا ہے جو کسی نے دیا
ہے ندوے سکتا ہے۔ اس دنیا میں جس کو اچھی اولاد ملے دہ خوش نصیب گنا جاتا ہے۔ جے اچھا
شوہریا ہوی ملے ، اچھا استاد ملے ، اچھا دوست ملے ، اچھا افسر ملے ، اچھا جسا سے وہ خوش
قسمت شار ہوتا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے اچھا
رب مل کیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا واسط ایک ایک بستی ہے ہے کہ انسانی و بتا ، اپنی انہیں دیتا ، اپنی

خوبیوں کی بنا پر دیتا ہے۔

زندگی میں اور پچونیس کیا تو قرآن کی صرف اس ایک آیت کو سجھ لیس۔ بہی ایک آیت ہدایت کے لیے کانی ہے۔ بہی ایک آیت نجات کے لیے کافی ہے۔

## ٠

# یکیسی بری قناعت ہے

قناعت الخلی ترین انسانی صفات میں ہے ہے۔ قناعت کرنے والافخص اپنی خواہشات کو اپنی ضرور یات اور حالات کے تابع کردیتا ہے۔ وہ زیادہ کی دوڑ میں شامل ہونے کے بجائے صبر کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ دہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پہند کرتا ہے۔ باشہ ایک قانع محض بڑا ہی قابل تحسین ہوتا ہے۔

محرقاعت کی ایک اور سم ہے جو بہت بری ہوتی ہے۔ اس قناعت میں بھی آ دی کم پر صابر وشاکر ہونا پند کرتا ہے۔ وہ دولت وٹروت، شان وشوکت اور مقام و مرتبے میں دوسروں سے بیچے رہنا گوارا کر لیتا ہے۔ وہ نعت وعزت کی اس سطح کو پند کرتا ہے جو بلا شبدایک کم ترسطے ہے۔ قناعت کی بیسم انسان اس ونیا اور اس کی نعتوں کے لیے نیس، بلک رب کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔ بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں۔

انسان کا وجود خواہشات کا اتھا وسمندر ہے۔ بیسمندراس قدر بڑاہے کہ زمین و
آسان کی وسعت اس کے سامنے نیچ ہے۔ خواہشات کے اس اس لا محدود صحراا دراس بحرتا پید
کنار کی سائی اگر کہیں ہے تو فردوس کی وہ حسین و بے شل بستی ہے جے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر
قدرت کے ساتھ بنایا ہے۔ کوئی شخص اگر خدا ور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دوسری بات ہے،
وگرنہ جس نے جنت کو مان لیا اسے بیچان لیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس بستی میں بلند
مرتے کی خواہش نہ کرے۔

جنت چونکہ آخرت میں آنے والی چیز ہے اس کیے اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھانا اس

دنیا می ممکن نبیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسانی تصورات کے پس منظر ہی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ جس کے مطابق اس جنت میں کوئی دوسری اور تیسرے درج کی چیز نبیس ہوگی۔ اس میں صرف اور صرف دومقامات ہیں۔ ایک دومقام ہے جس میں اس دنیا اور انسانی تصور میں آنے والی بہترین نعتیں اللہ تعالی نے اسٹھی کردیں ہیں۔ ان نعتوں پر کسی تشم کی روک نوک ہوگی اور نہ بھی اللہ تعالی ان کو منقطع کریں ہے۔

دوسرا مقام وہ ہے جہاں مندرجہ بالا تمام نعتوں کے ساتھ وہ وہتیں بھی جمع کردی جائیں گی جونداس و نیاجی وہ ہیں اور نہ جن کا خیال بھی بھی کر را جونداس و نیاجی دستیاب ہیں اور نہ جن کا خیال بھی بھی کئی انسان کے دل جس گزرا ہوگا۔ اس جس خواہش کی تسکیین کا سامان بھی ہوگا اور لطف وسرور کی ان نئی سطحوں ہے بھی انسان کو متعارف کرایا جائے گا، جس کا اس نے بھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مقام جمی نعتوں کی اس سطح کے ساتھ اللہ تعالی یا دشائی کا عضر جمع کر دیں گے۔

اس کو دنیا کے لحاظ ہے اس طرح سمجیس کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ امرا ہوتا ہے۔ جن کے پاس اس معاشرے میں دستیاب ہر نعت میسر ہوتی ہے۔ تاہم ای سوسائل میں ایک محدود طبقہ حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے۔ جن کے پاس نہ صرف بیتما م نعتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ وہ ایٹ اختیارات اور طاقت کی بنا پر دنیا بھر سے اپنے لیے سپولت جمع کر لیتے ہیں۔ پھر حکمرانی کی انسانی جبلت کی تشکین بہر حال انبی میں سب سے زیاد و پوری ہوتی ہے۔

اس سے بہات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں کوئی مقام حقیر
اور کمتر نہیں۔ یہاں یا تو اخلیٰ مقام ہے یا پھر بہت اخلیٰ مقام ۔ای لیے وہ قرآن میں اس جنت
کے متعلق کہتے ہیں کہ محنت کرنے والو تسمیں اگر محنت کرنی ہے تو اس جنت کے لیے کرو۔ مقابلہ
کرنے والواگر مقابلہ کرنا ہے تو میر سے اس شاہ کار کے لیے کرو۔ قرآن تو آیا ہی ای لیے ہے
کہ دنیا کی حقیر ہونجی کے چھے جا گئے والوں کو جنت کی خبر دے۔ فائی دنیا کی فائی نعتوں سے
مکال کر جنت کی اہری بادشائی کی خبر دے۔ مگر بدسمتی سے لوگوں نے اپنی قناعت کے اظہار
کے لیے کوئی مقام چنا ہے تو وہ جنت کا مقام ہے، جہال کوئی درجہ کم ترنیس ہوتا۔
مصل بات یہ ہے کہ لوگ جنت کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اس کو اہنی زندگی

کامقصودنیں بنانا چاہتے۔وواس کی قیمت نہیں دینا چاہتے۔ چنا نچہ دو بغیر محنت کے جنت میں کوئی چھوٹا موٹا مقام چاہتے ہیں۔ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے آ دمی کواگر پچھ ملے گاتو وو جہنم کی آگ ہوگی، جنت میں چھوٹا موٹا مقام نہیں۔

جنے کا وعد وحقیقت ہے کوئی قصد کہانی نہیں۔اس کے لیے انسان کو سرتو ڑجد وجہد کرنی ہوگی۔ قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔اعلیٰ ترین اخلاقی اٹلال کرنے ہوں گے۔ بیہ نہ ہو سکے تو رب کے حضور اپنی کو تاہیوں کا اعتراف کر کے اپنی قلطیوں کی تلافی کرنی ہوگی۔ عمل صالح کی کوشش کرنا ہوگی۔ جنت کے دومقامات میں جانے کے بھی دوراستے ہیں، تیسرا کوئی راستنہیں۔

## 2000 S

## پاکستان کےامکانات

مغربی تہذیب کے موجود و فلبے تبل دنیا بھر میں مسلمان ایک فالب تبذیب کے طور پر موجود تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تمن بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ ایران کی صفوی، مندوستان کی مغلیداور ترکی کی عثانی حکومت ۔ انہوں نے دنیا کے تینوں متدن براعظموں پر اپنا افتدار قائم کردکھا تھا۔

بیسویں صدی کے آغاز تک مغربی طاقتیں دنیا بھر پر غالب ہوگئیں۔ ویگر مسلم حکومتوں کی طرح انہوں نے مغلیہ سلطنت اوراس کے زیر تھین اس پورے علاقے پر قبضہ کرلیا جو آخ دنیا میں جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویگر اسلای ریاستوں کے برکس مغلیہ سلطنت میں مسلمان ایک اقلیت میں تھے۔ مغلیہ حکران مسلمان ضرور تھے گران کی سلطنت میں ہندومسلمان سب شامل تھے۔ جب آگریزوں نے یہاں کے اوگوں کو فکست می ہندومسلمان سب شامل تھے۔ جب آگریزوں نے یہاں کے اوگوں کو فکست دے کر اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔

تاریخ میں بیسوال بڑااہم رہاہے کہ ہزاروں میل دورے آئے ہوئے گفتی کے غیر ملکی تا جرواس وسینے وعریض ملک پر کس طرح قابض ہو گئے۔خاص کرا کرید ذہن میں رہے کہ مقامی آبادی بہت زیادہ چھی اور دولت وٹروت کی کوئی کمی نیھی۔

اس سوال کے بہت ہے جوابات دیے گئے ہیں۔ گر غالباً تاریخی اختبارے سب
ہے زیادہ درست جواب یہ ہے کہ مندوستان کی دولت وٹروت، وسائل کی فراوانی اور اسباب
کی بہتات مقامی اوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئے۔ یہ پانچ بزارسال تک نہ
سرف فیر مکی تملد آوروں کو دعوت دیتے رہے بلکہ مقامی اوگوں کو بھی اتنا کمزور کردیا کہ ذمانہ قبل
از تاریخ کے آریوں سے لے کردورجد ید کے انگریزوں تک ہر فیر کمکی تملد آور کے مقابلے میں
مقامی اوگوں کو تکست ہوئی۔

اناج، مبزیال، پیل، کپاس، کپڑا، شکر، سونا چاندی، لوہا، مصالحہ جات اور ویگر
اسباب زندگی ہندوستان میں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی تھیں۔ ملک کی وسعت، معتدل اور
متنوع آب وہوا، زرخیز زمین سونے چاندی کی فراوانی اور ہرطرح کے ہنرمندوں کی کثرت ک
بنا پر بید ملک ہمیشہ سونے کی ایک چڑیا بنار ہا۔ غیر ملکی حملہ آوران کے لیے یہاں آتے اوران کے
اسیر ہوکر سبیں کے ہوجاتے ۔ بیعتیں چند سلوں میں ان کی طاقت سلب کرلیتیں۔ زندگی میں ان
کے لیے کوئی چینج نہیں رہتا ،اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کی عادت بھی ختم ہوجاتی۔ وہ کمزور
ہونے کتے اور جب کوئی نیا حملہ آور یہاں آتا تو سامان اور فوج کی کثرت کے باجود وہ سخت جان اور وہ خت

آئ اہل پاکتان، جو اس خطے میں عظیم مسلم اقتدار کے دارث ہیں، طرح طرح کے مسائل کا دکار ہیں۔ عظیم امکانات کی سرز مین ہونے کے باجود یباں کا عام آدمی مسلسل تکلیف کے عالم میں ہے۔ یعنیا اس صورتحال کے بہت سے داخلی اور فارجی اسباب ہیں اور باشبہ یہ انتہائی ناپند یدہ صورتحال ہے۔ مگر اس کے نتیج میں اہل پاکتان کی کومسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے۔ یہ چیلنجز دراصل اہل پاکتان کے طرف سے طاقت کا بیش بہا فزانہ ثابت ہورہ ہیں۔ انہی کی وجہ سے پاکتانی توم اپنی صلاحیتیوں میں طاقت کا بیش بہا فزانہ ثابت ہورہ ہیں۔ انہی کی وجہ سے پاکتانی توم اپنی صلاحیتیوں میں

دنیا کی دیگرا توام ہے بہت بہتر ہے۔

اقوام عالم میں پاکستانی قوم اگر پیچے ہے تواس کا سب ملاحیتوں یا دسائل کی کی خیس بلکداس لیڈرشپ کا نہ ہوتا ہے جو بیچ رخ پران صلاحیتوں کو موز سکے۔ ہماری لیڈرشپ اس وقت قوم کو صرف اور صرف کراؤ کا سبق دے رہی ہے۔ وہ انہیں صرف اور صرف نفرت کی زبان سکھائی رہی ہے۔ ان کے نزویک ہر مسئلہ صرف بندوق کی کولی سے یا سیاست کے میدان میں ایسیک ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانے کہ آج کے دور میں قوموں کی زندگی کا فیصلہ تعلیم کرتی ہے۔ وہ نہیں جانے کہ آج کے دور میں قوموں کی زندگی کا فیصلہ تعلیم کرتی ہے۔ وہ نہیں جانے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر تو میں بام عروج کی سیڑھیاں طے نہیں کرتی ۔ وہ نہیں جو تی میرواعراض کے بغیر تو میں بام عروج کی سیڑھیاں طے نہیں کرتیں۔ وہ نہیں کرتیں۔ وہ نہیں کہ عروب کی جاسکتی۔

آج اگراہل پاکستان مرف اپنی قیادت کا درست انتخاب کرلیں تو ان کے لیے ترقی اور عزت وسرفرازی کی نئی راہیں کھل جا کیں گی۔ آج اہل پاکستان کے پاس سب پھیے ہے ، مسرف اجھے قائدین نبیس۔ اہل پاکستان اپنے قائدین بدل لیس مغداان کی تقدیر بدل وے گا۔

## %%%

# زندگی کاسفر

ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کی نشستوں کو عام طور پر دوحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک Economy Class اور دوسری First Class اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں۔ انہیں سہولیات سے زیادہ ضرور یات کہنا مناسب ہوگا۔ بیضنے کی نشستوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیا تک ہر چیز" کام چلاؤ" کے اصول پر فراہم کی جاتی ہے۔

جبكة فرست كاس من برضرورت، سبولت اور لكؤرى كے ساتھ فراہم كى جاتى اور كرش كاس كى ساتھ فراہم كى جاتى كاس كى شعبى وسيع اور كشاده بوتى بيں بعض اوقات ان من ليث كرسوجانے كى سبولت بوتى ہے۔ يہ جہاز كے اللے جھے من واقع ہوتى بيں تاكداتر نے اور چڑھنے كى سبولت بوتى ہے۔ يہ جہاز كے اللے جھے من واقع ہوتى بيں تاكداتر نے اور چڑھنے

میں مسافروں کو اولیت اور سہولت حاصل رہے۔ ان کی خدمت کے لیے مقرر کردواسٹاف عموماً خوش شکل ہوتا ہے اور بہت پر جوش رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہیں کھانے پینے کی اشیازیادہ مقدار میں اور زیادہ تنوع کے ساتھ وی جاتی ہیں۔ بیساری سہولتیں فرسٹ کلاس والوں کا سفر بہتر بنانے کے لیے وی جاتی ہیں۔ لیکن بیا کے حقیقت ہے کے سفرا کا نوی کلاس میں ہویا فرسٹ کلاس میں ہویا فرسٹ کلاس میں ہویا فرسٹ کلاس میں ہرحال گزرجاتا ہے۔ دونوں تسم کے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور بیسفر ماضی کی ایک یا دبن جاتا ہے۔

زندگی کا سنر بھی جہاز کے سفر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ سفر اکانوی کا اس بھی بھی کیا جاسکا ہے اور فرسٹ کا اس بھی بھی۔ دنیا بھی برخض یہ سفر فرسٹ کا اس بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس بی کوئی حرب نہیں کہ یہ سفر فرسٹ کا اس بھی کیا جائے ، مگرزندگی بیں اکثر اوقات فرسٹ کا اس بھی سفر کی تیست رزق حرام سے مال کما کردی جاتی ہے۔ یہ نہی ہو تب بھی یہ فرسٹ کا اس نہدگی آخرت کی ابدی نعمتوں سے انسان کو خافل کرد جی ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی بہر حال ایک سفر ہے ، جے بچھ دیر بعد ختم ہوجاتا ہے۔ اس سفر کی ہرخوشگوار بات مختر یب ماضی کی ایک یاد بن کررہ جائے گی۔ اس زندگی تو موت کی منزل کے بعد شروع ہوگی۔ مزویہ ہے کہ دیر منام حاصل کرے۔ کوئکہ آخرت کی ہوگی۔ مزد ہے ہے کہ اس زندگی تو موت کی منزل کے بعد شروع ہوگی۔ مزد ہے ہے کہ آخرت کی ہوگی۔ مزد ہے ہے کہ آخرت کی ہوگی۔ مزد ہے ہے کہ آخرت کی ہوگی۔ مزد ہیں ابدی قیام کا تام ہے۔

## &&&

#### درخت اورانسان

قرآن پاک کے مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی کردار ہی دین کا مطلوب ومقصود ہے۔ کوئی انسان اگر اس کردار کے مطابق زندگی گزارتا چاہتا ہے تو اسے در بحت کواپنا آئیڈیل بناتا چاہیے۔ درخت کے دو پہلواس معالمے میں انسان کے لیے بہترین رہنما ہیں۔

درخت کی زندگی میں ہمارے لیے ایک دوسرانمونداس اعتبارے ہے کہ جب اس
کے ساتھ برائی کا معالمہ ہوتا ہے ، تب بھی وہ مجلائی کا معالمہ بی کرتا ہے۔ اس کی زندگی کے
آغاز بی پر اے زمین میں دباویا جاتا ہے، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا۔ بلکہ شکایت کیے بغیروہ
کوشش اور جد دجہد کرتا ہے اور زمین ہے بابرنگل آتا ہے۔ جب وہ بابرنگل آتا ہے۔ بب وہ بابرنگل آتا ہے۔ بب وہ وہرنگل ہے توبید فضااے
کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتی ہے، لیکن وہ انسانوں کو پلٹ کرآ سیجن ویتا ہے۔ اس کے وجود کو
زمین بدشکل جز اور بے روپ تنے کی شکل میں جنم ویتی ہے۔ لیکن وہ پلٹ کراوگوں کو
سبزے، پھول اور پھل کی بہاریں ویتا ہے۔ لوگ اے پتمر مارتے ہیں، لیکن وہ اپنے پھل ان
پر نجماور کر دیتا ہے۔ اے دعوب متی ہے، لیکن وہ انسانوں کوسایہ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کریے

کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹ ویا جاتا ہے۔ محر پھر بھی بداوگوں کے فائدے کے لیے ان کے محر کا فرنچ روان کے بیٹنے کاصوفہ اور ان کے لیٹنے کی مسمری بن جاتا ہے۔ حتی کہ جب اسے آگ میں جلادیا جاتا ہے تب بھی وولوگوں کوروشنی اور حرارت دیتا ہے۔

ای میں کوئی شک نہیں کہ درخت کی طرح جوانسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہوا درخت کی طرح جوانسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہوا در کی طرف طور پر مخلوق خدا کا خیر خواہ ہو بکل قیامت کے دن اللہ تعالی اسے اس کے مبرکا بہترین بدلددیکے اوراسے جنت کے ابدی باغوں میں ہمیشہ کے لیے بسادیا جائے گا۔

## ~~~

## بڑی ٹی کا مسئلہ

اسحاق ناگی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھے فون کرکے ایک مئلد میر سے سامنے رکھا۔ وہ مئلہ صرف ان کا یا میرا مئلانہیں ہے، ہم سب کا مئلہ ہے۔ اس لیے میں اسے اپنے قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔

ایک بزرگ فاتون ناگی صاحب کے پاس تشریف لا کیں۔ انہوں نے ناگی صاحب سے کہا کہ وہ دورہ یجے کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے کہی اپنے کام میں کسی تشم کی ماحب سے کہا کہ دو دورہ یجے کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے کہی اپنے کام میں کسی تشم کی ملاوث نہیں گی۔ لوگوں سے اگر دورہ کے چمے لیے تو انہیں فالص دورہ بی بیشی ان سے ہوگئی انہیں یہ نحیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دورہ دیتے وقت ناپ تول میں جو کی بیشی ان سے ہوگئی ہوگی۔ انہیں یہ نوگ ۔ ادراییا ہوتا ناممکن نہیں ہے تواس کا کیا ہوگا۔ کہیں فعدا کے ہاں اس کا حساب کتاب تونہیں ہوگا۔ میہ کہد کر وہ بزرگ فاتون بہت رو کی۔ یہاں تک کہنا گی صاحب کو بھی اس نے دلادیا۔

جس وقت ناگی صاحب نے بچھے لاہور سے فون کر کے یہ بات بتائی میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہیںتال میں موجود تھا۔ ایک مبینے سے میں ہیتال ، لیبارٹریوں اور ڈاکٹروں کو بھگت رہا تھا۔ میں نے ان میں سے برخض کو چیے لینے کے معالمے میں اتنا حساس پایا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تکراپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے معاطعے میں بیشتر لوگوں کا معاملہ بین تھا کہ گویا مفت میں اس ہے کوئی بیگارلیا جارہا ہے۔

ہماری سوسائی میں برسوں ہے صرف حقوق کی نفسیات پیدا کی جارہی ہے۔اس کا متبجہ رہے کہ ہر مخص صرف لینے کے معالمے میں حساس ہو چکا ہے۔ ویئے کے معالمے میں کم ہی لوگ حساس رو مسلے ہیں۔حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس معالمے میں اپنا فیصلہ اس طرح سنادیا ہے۔

" تبای ہے ڈیڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جودوسروں سے لیتے ہو پورا
لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تو لتے ہیں تو اس میں ڈیڈی مارتے ہیں۔
کیایہ کمان نہیں رکھتے کہ ایک دن اٹھائے جا کمی مے؟ ایک بڑے دن کی حاضری
کے لیے۔ اس دن جب لوگ رب العالمین کے حضور پیٹی کے لیے اٹھیں مے۔"،

(الطففین 1-83۔)

قرآن پاک کی بیآیت ساف طور پر بتاتی ہے کہ قرآن نا پ تول میں و ندی مارنے والوں کے لیے بلاکت کا فیصلہ ستا تا ہے۔ ناپ تول میں بید ندی عام سوچ کے مطابق صرف دکان داروں بحک محدود نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ہرا یے معالمے پر ہوتا ہے جبال لوگ ،اس معاہدے پر دوسروں ہے بچھ لیتے ہیں، کہ دو اس کے عوض لوگوں کو پچھ دیں ہے بچی ۔ چاہے دینے والا اپناوقت چاہے دینے والا اپناوقت وینے کا پابند ہو یا دفتر وں میں ویوٹی کرنے والا کوئی ملازم ۔ جس مختص نے پورا لینے کے بعد ویراند یا وہ بلاک ہوگا۔

ناپ تول میں کی اگر انسان سے ہوجائے، جیسا کدان بڑی بی سے زندگی میں مجمعی ہوئی ہوگی، تو قر آن پاک کے مطابق (الانعام 153:6) بیقابل معافی ہے۔ محر جہاں لوگ لینے اور دینے کے بیانے کمل طور پر بدل دیں۔ جبال بید طے ہوجائے کہ دودہ بہر حال خالص نہیں دیا جاسکتا، بیٹرول بہر حال ہورائیس دیا جاسکتا، دفتر میں پوراکام کرنا بہر حال ممکن نہیں ہے تو ایسی قوم کی ہلاکت کے لیے خداکو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہماری سوسائی میں برتستی ہے ایک سانحہ اور ہوگیا ہے کہ اب یہاں لینے کے بعد

ہوراند دینا، پچھافراد کا معالمہ نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ سوسائی کا معروف طریقہ بن گیا ہے۔ جو

ھنفی دفتر میں اپنا کام محنت ہے کرتا ہے وہ بے دقوف سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکہ ایسا کرنے والا

سب سے زیادہ تھند ہوتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن وہ بالیقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب

سب سے زیادہ تھند ہوتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن وہ بالیقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب

سے بچار ہا ہوتا ہے۔ کیونکہ لینے کے بعد وینا تو ہر حال میں پڑے گا۔ و نیا میں نہیں ویا تو کوئی

بات نہیں خدا قیامت کے دن دلواد ہے گا۔ مگر اس روز انسان کے پاس دینے کے لیے سوائے

البنی نیکیوں کے اور پھونیس ہوگا۔ اس روز اپنی خلطی پر رونے والی بڑی بل کو تو جنت میں بلند

درجات ل جا میں میں ،مگر جان ہو جو کر دھوکہ دینے والوں کے لیے جنم کی وہ وادی ہوگی جس

درجات ل جا میں میں بنا ہائتی ہے۔

#### جۇنى ئەللەك

## ليجيا نقلاب آسكيا

ہمارے ہاں ایک طویل عرصے انتقاب کا انتظار جاری ہے۔ اس انتظار کا پی منظریہ ہے کہ ہمارے ملک کے ذرائع دسائل پر ، دیگر بہت سے ترتی پذیر ممالک کی طرح ، استحصالی طبقات کا تبعد ہے۔ فوج ، جا گیردار ، سیاستدان ، سربایہ دار اور بیوروکر کسی میں پایا جانے والا استحصالی عضراس ملک کی سیاس اور معاشی همید رگ پر قابش ہے۔ دوسری طرف عوام کو بنیا دی سہولیات بھی میسر نبیس ہیں۔ فریب ہردور میں چاہوہ قوق دور ہو یا عوامی سیاس دور ، یکسال طور پر بہتار ہا ہے۔ حکوشیں بدائے سے عوام کی تقدیر بھی نبیس بدلی۔ ہرآنے والا پہلے دور ، یکسال طور پر بہتار ہا ہے۔ حکوشیں بدائے سے عوام کی تقدیر بھی نبیس بدلی۔ ہرآنے والا پہلے دور ، یکسال طور پر بہتار ہا ہے۔ حکوشیں بدائے سے عوام کی نوید دیتا ہے اور جب جاتا ہے تو صور تحال پہلے ہوئی روشنی اور ترتی کی نوید دیتا ہے اور جب جاتا ہے تو صور تحال پہلے سے زیادہ فریا ہے ہوئی ہوتی ہے۔ عوام کے کہلے جانے کا بیمل کی دہائیوں سے جاری ہے۔ اس عرصے میں ہمارے خربی اور غیر خربی دانشورتو م کو ایک عظیم انتقاب کی نوید دیتا ہے۔ اس عرصے میں ہمارے خربی دانشورتو م کو ایک عظیم انتقاب کی نوید دیتے رہے تیں۔ اس کا سے خیال ہے کہ جس طرح ردیں، فرانس اور ایران میں انتقاب آیا تھا، وسے ترب تیں۔ اس کا سے خیال ہے کہ جس طرح ردیں، فرانس اور ایران میں انتقاب آیا تھا،

ای طرح پاکستان میں بھی عوامی انقلاب کی اہر استحصالی طاقتوں کو اپنے ساتھ بہا کرلے جائے گی۔ انقلاب کی اہر کو پیدا کرنے کا جوطر یقہ انہوں نے فصیک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ استحصالی طبقات کے خلاف غصے کی وہ آگ بھڑکا کمیں کہ لوگوں کے داوں میں پیدا ہونے والی بھش آتش طبقات کے خلاف غصے کی وہ آگ بھڑکا کمیں کہ لوگوں کے داوں میں پیدا ہونے والی بھش آتش فشاں بن کر دیجنے گئے ۔ قلم کے جوش اور لیج کی گری سے عوامی جذبات کو برا ھیختہ کریں۔ اپنے فکر ونظر کے برسوتے کو صرف لوگوں میں رومل کی نفسیات کے فروغ کے لیے وقف کروس۔

چانچاس پی منظر میں ہر قارکار اور ہر مقرر کوشش کرتا ہے کہ وہ ان طبقات کے فلاف اوگوں کے ذہن میں نظرت کا زہرا نڈیلتا رہے۔ ان کے ظلم ، برعنوانیوں ، ریشد دوانیوں سے عوام کو لیے بلی آگا و کرتا رہے۔ اس مقصد کے لیے صاحب اقتدار شخص کو عام طور پران استحصالی طبقات کا نمائندہ بنا کر سامنے لا یا جاتا ہے۔ پھر بیلوگ عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کا ہر حکر ان اصل میں حکر ان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس کے دور میں کوئی فیرنییں اوراس کی ذات سے کسی کا ہمائییں ہوسکا۔ چنا نچاس قوم کی تاریخ کبی ہے کہ جو شخص حکومت میں آ جاتا ہے۔ اس کی برائیاں لوگوں کو از بر ہوجاتی ہیں اوراس کا ہرا چھا کا م اس کا ذاتی مفاد ہی تلفی لگتا ہے۔ بیجہ بید لگتا ہے کہ عوام میں مناز ہی سامندی کے ساتھ ہر حکومت بدل جاتی تحریک کی مدد سے اور اس کے بعد عوام کی فاموش رضا مندی کے ساتھ ہر حکومت بدل جاتی تحریک کی مدد سے اور اس کے بعد عوام کی فاموش رضا مندی کے ساتھ ہر حکومت بدل جاتی ہے۔ لیکن حکومت بدل جاتی اس کو والے پراپٹی تو یوں کے دہانے کھول و سے ہیں۔

لیکن ان مفکرین اوردانشوروں کو ینبین معلوم کدلوگوں کے ذبنوں میں منفی سوج کا جو جی انہوں نے نگایا تھا، وہ اب برگ و بار لانے نگا ہے۔ انتقاب آسمیا ہے۔ مگر بیا یک بہت براانقلاب ہے۔ لوگوں نے اپنے معاملات خود شیک کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ مگر اس کا طریقہ برنیس کد استحصالی طبقات کے خلاف وہ اٹھیں، بلکہ وہ خود استحصالی طبقات میں شامل ہو مجھے برنیس کہ استحصالی طبقات میں شامل ہو سکھے بیں۔ ملازمت پیشرلوگوں نے رشوت اور بدعنوانی کے ذریعے سے جبکہ تا جروں نے ملاوث اور گرانی کے ذریعے سے جبکہ تا جروں نے ملاوث اور گرانی کے ذریعے سے جبکہ تا جروں نے ملاوث

کے بعد جوغریب غربا رہ مسکنے تھے ،انبول نے اسٹریٹ کرائم کو اپنے ہرمسکنے کا حل بنا لیا ہے۔سوسائٹ کے باتی لوگوں کے پاس سوائے مبر اورخودکش کے کوئی اور چارہ نبیں بچا۔سو سارے مفکرین اور دانشوروں کومبارک ہو،انقلاب آسمیاہے۔

محرید راستہ تبائی کا راستہ ہے۔ ہم اس رائے کے ہرموز اور ہرر ہگذر پر کھڑے ہوکراوگوں کو یہ بتا کیں کے کہ یہ فلط راستہ ہے۔ نفرت نیس بلکہ مجبت، بدلینیں بلکہ در گزر، برائی سیس بلکہ ہملائی، کی طریقہ ہے جو تو م کی نجات کا راستہ ہے۔ ساری دنیا میں اگر برائی پھیل جائے تب بھی ہمیں نیکی کرنی ہوگی اس لیے کہ ہمیں اپنا بدلدا ہے رب سے لیما ہے، انسانوں ہائیں۔ ہمیں جبیس ہمیں آخرت چاہے ، دنیا نہیں۔ ہمیں حبیب خدا کے راستے پر چلنا ہے، کمیونسٹوں کے طریقے پر بیلنا ہے، کمیونسٹوں کے طریقے پر نیلنا۔

ای ہے اصل انتلاب آئے گا۔ای سے اصل خیر پھوٹے گی۔ای سے مبع طلوع ہوگی۔

## A.

## شام كاپيغام

بیسردیوں کی ایک شخرتی ہوئی شام تھی۔ جس مغرب کی نماز پڑھ کرمسجد سے نکلا توسرد ہوا کے جبو کوں نے میرااستقبال کیا۔ جس نے سرافعایا۔ آسان پرایک ایسا منظر تھا جس سے حسن نے مجھے محور کر کے رکھ دیا۔ سردیوں کی اس گلائی شام جس آسان کے مغربی افت پر کو یا شعطے بھڑک رہے ہتھے۔ سورج تو ڈوب چکا تھا تھرا ہے چیچے شفق کی وہ لالی جبور کمیا، جس نے نیام سان کورلین سے سرخ لباس کی طرح سجادیا تھا۔

مرد ہوا میں انگاروں کی طرح دیجتے آسان کا بیہ نظر اتناحسین تھا کہ پوری کا نئات اس کے مشاہدے میں مصروف تھی۔ پرندے اس آسانی دلبن کی بارات کا دیدار کرتے ہوئے اینے تھروں کولوٹ رہے تھے۔فضا میں بجھرے بادلوں کوکوئی جلدی نہتی۔وہ اپنی جگہ تھمر کراس حسین منظرے لاف اندوز ہور ہے تھے۔ بلندقامت درخت بھی بادلوں کی دیکھادیکھی، حسن فطرت کے اس نظارہ ہے محظوظ ہونے لگے۔حد تو یہ ہے کہ شب کی سیابی بھی اس منظر کو دیکھنے نکل آئی تھی۔

میں نے دیکھا کہ فطرت کی ہرشے اس بے صدحسین منظر کو دیکے کرخالق کا کتات کی حمہ وقتیج کرنے گئی ہے۔ محرجس ہستی کوزمین کا بادشاہ بنایا حمیا تھا، وہ بالکل بے پروا اپنے دھندوں میں لگا تھا۔ شاپنگ سنٹر سے نگلتے ،گاڑیوں میں جیٹھتے ،سڑکوں پر چلتے ہے لوگ سب دھندوں میں انگا تھا۔ شاپنگ سنٹر سے نگلتے ،گاڑیوں میں جیٹھتے ،سڑکوں پر چلتے ہے لوگ سب سے بڑھ کراس کے اہل ہتے کہ یہ منظر دیکھتے اور خدا کی حمدا ور تعریف کے نفے گاتے۔ محرآ ہیں انسان ،اس کے پاس ہر چیز کا وقت ہیں

وہ جواپٹی ذات میں محمود ہے اس ہے بالکل بے نیاز ہے کداس کی حمد کی جائے۔وہ تو اس جیسے نہ جانے کتنے جلوے صبح وشام ویرانوں میں بھیرتا رہتا ہے۔ جبریل واسرافیل جس کی حمد کرتے ہوں ،اسے اس کی کوئی پرواہ نبیس کہ جن وائس میں سے کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون نبیس۔

افق پرسیای برحتی جاری تھی اور شام کی سرخی ،گزرتی عمر کی طرح تیزی ہے واحل رہی تھی۔ بچھے خیال آیا کہ بید و وقت کم ہے۔ خدا کی حمد کرکے ، اس شام کو جمیشہ جیشہ کے لیے اپنے نام کرلو۔ خدا کی بادشانی قائم ہوئے کو ہے۔ جنت دہمن کی طرح سیان و ول نظین جنت دہمن کی طرح سیان و ول نظین ہوگی۔ اس کی جرشام ، اس شام سے زیاد و حسین و ول نظین ہوگی۔ اس کی جرشام ، اس شام سے زیاد و حسین و ول نظین ہوگی۔ اس ما تھے کو کئی دعا رونہیں کرتا۔ اس سے فردوس کی ابدی بادشانی ما تھے لو۔ خدا ابنی حمد کے ساتھے کی مئی دعا رونہیں کرتا۔ اس سے فردوس کی ابدی بادشانی ما تھے لو۔ جو جریل واسرائیل کونیس ل سکتا، ووما تک لو۔

اس شام کا میہ پیغام، باتی انسانوں کا مجھ پر قرض تھا، جو میتحریر لکھ کر میں نے اتارہ یا۔

## %%%

## دونشم کی عھیاں

شہدانسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعت ہے۔ انسان ہر دور میں اے دوا، غذا اور ذاکتے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ شہد جس طرح انسانوں کو ملتا ہے وہ بھی ایک بڑی دلچیپ و مجیب شے ہے۔ شہد فطرت کی دیگر نعتوں کے برنکس قدرتی طور پر دستیاب نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص تسم کی کمی کی ذبانت، صلاحیت اور محنت کا بیجہ ہوتا ہے۔ یکمل اتنا غیر معمولی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خاص طور پر رہ بیان کیا ہے کہ:

'''ہم نے شبد کی تمعی پراس پورے مل کو وجی کیا ہے''۔ (النحل 67:16)۔ اس ممل میں شبد کی تمھی فطرت کے دستر خوان سے ان گنت پھولوں کا رس چوتی ہے

اور پھراے شدیں تبدیل کر کے انسانوں کے لیے قراہم کرتی ہے۔

شہد کی کمیں کے برنکس محمروں وغیرہ میں پائے جانے والی ایک دوسری کمیں باریوں
کا باعث بنتی ہے۔ یکھی عام طور پر گندی اور غلیظ چیزوں پر بیٹنتی ہے اور وہیں سے مختلف جراثیم
انسانوں کے کھانے چینے کی اشیا میں مفتل کردیتی ہے۔ یوں بیانسانوں کو شہد کے بجائے بیاری
کا محفد دیتی ہے۔

کھیوں کی ان دوا تسام کی طرح انسانوں کی بھی دو تسمیں ہوتی ہیں۔ایک انسان وہ ہوتے ہیں جوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو شہد کی کھی کی طرح پھولوں اور ان کے رس بھی دلچیں لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ ان کے متعلق برا کمان کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں۔ محض ظن دکمان کی بنیاد پر لوگوں کے متعلق رائے دیے سے پر ہیز کرتے ہیں۔

اس کے بریکس دوسرے تسم کے لوگ گندگی کی کمنی بنتا پسند کرتے ہیں۔ یہ دہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ دہ جن چن کراور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہر بات کے منفی پہلو تا آئ کرتے ہیں۔ دہ باتھی رائے قائم کرتے اور بلا ثبوت الزام دھرتے ہیں۔ ان کی دلچیں انسانوں کے نقائص، عیوب، کمزور یوں اور خامیوں تک رائی ہے۔ یہ می انہیں نہلیں تو بدگانی کر کے انہیں دریافت کر لیتے ہیں اور پھراطمینان سے ہرجگہ پھیلاتے ہیں۔

پہلی تھم کے لوگ اپنے حسن تلن کی وجہ سے معاشرے کو حسن نظر اور حسن کمل کا شہد و سے جیں۔ مگر دوسری حسم کے لوگ معاشرے کو صرف اور مسرف بیاریاں دیتے ہیں۔ محر دوسری حسم الزام، بہتان، فیبت، تضحیک اور انسانوں کے مسئر وو تذکیل کی بیاریاں ان کی بدگمانی ہی ہے جنم لیتی ہیں۔

برانسان کی بید فرمدداری ہے کدوہ و کیھے کہ آیاس نے زندگی شہد کی تعلی کے اصول پر گزاری ہے یا گندگی کی تمعی کی طرح وہ غلاظتوں کا امیر بن کررو کمیا ہے۔

## 2000 S

## جعلىنوب

پچیلے دنوں اخبارات میں بی خبرشائع ہوئی کہ پانچ ہزار کا جعلی نوٹ مارکیٹ میں پہلے سمیل رہاہے۔ بینوٹ بظاہر بالکل اسلی نوٹ جیسا ہے۔ جب تک بہت غورے نہ ویکھا جائے اسلی اور جعلی نوٹ کا فرق واضح نہیں ہویا تا۔

تاہم حقیقت یہ ہے کہ کوئی جعلی نوٹ ہمی سو فیصد اسلی نوٹ جیسا نہیں ہوتا۔ اسلی نوٹ حکومت کی اس منانت کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ جب ہمی کوئی شخص یہ نوٹ لے کر حکومت کی اس منانت کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ جب ہمی کوئی شخص یہ نوٹ لے کہ حکومت کے پاس جائے گا تو دواس کے موض ، نوٹ پر لکھی ہوئی رقم کے مساوی قیمت اسے دے گی ۔ یہ تیمت سونے کی شکل میں بھی ۔ نوٹ مدے گی ۔ یہ تیمت سونے کی شکل میں بھی ۔ نوٹ حکومت پرایک بہت بڑی فرمدواری ہوتا ہے ، اس لیے وواہتمام کرتی ہے کہ اس کی نقل تیار نہ ہوسکے اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کے جاتے ہیں ۔

نوٹ کامخصوص کاغذ ، اس کا رنگ، اس میں ڈلا ہوا دھا کہ ، ابھری ہوئی تحریر اور پوشیدہ تصویر وغیرہ سب ل کر اس کویقین بناتے ہیں کے جعلی نوٹ کسی نے کسی طرح بہجان میں آجا تا ہے۔ تاہم اس کے باوجود جعلی نوٹ چھپتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کا سب سے کہ زیادہ تر لوگ لیمن وین کرتے ہوئے نوٹ کوغور سے نہیں و کیمتے اور نہ اس

جانچے ہیں۔

جس طرح جعل ساز لوگ جعلی نوٹ بناتے ہیں ای طرح شیاطین اور گمراولوگ جعلی عقائد اور مصنوی شریعت بھی گھڑ کر لوگوں کے سامنے ہر دور جس چیش کرتے رہے ہیں۔ یہ جعلی عقائد اصل جس تو ہمات اور جعلی شریعت لوگوں کے دین جس اپنے اضافے اور بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمات اور بدعات بلاشہ بھی ایمان اور شریعت کی جگر نیس لے سکتے۔ ایمان اور شریعت پر جنت کی حفائت ہے۔ لیمان اور شریعت کی جگر نیس لے سکتے۔ ایمان اور شریعت پر جنت کی حفائت ہے۔ لیکن اور بدعات کا انجام جہنم کا جیل خانہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان جس بھنس جاتے ہیں۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ لوگ جعلی نوٹ کی طرح ان چیز ول کو بھی نہیں پر کھتے۔ حالا تکہ جعلی نوٹ سے کہیں نیاد و آسان پیچان ان کی ہے۔ ہر عقید و اور عمل کو قرآن وسنت کی کسوئی پر پر کھنے ہے اصلی دیعلی کا فرق واضح ہوجا تا ہے۔

ایک مومن پر بیالازم ہے کہ وہ ہر عقید ہ اور عمل کو اس کسوٹی پر پر تھے۔جس نے بیہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے بیانہ کیا اس کی کل کمائی کل قیامت کے دن جعلی نوٹ ٹابت ہوگی۔

#### ~~~

#### چوہااورانسان

جینیاتی طور پر چوہا کیک ایسا جانور ہے جوانسانوں سے بہت قریب ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سائمنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعوم چوہوں کو تخت مشق بناتے ہیں۔ ان جس بیماریوں کے جراثیم وافل کئے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھیے جاتے ہیں۔ اگریہ تجربات کا میاب رہتے ہیں تو پھرانسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں، تاکہ حتی نتائج کی جانے۔ شاید بیای جنیاتی مما ثمت کا نتیجہ ہے دوائیں دی جاتی ہیں، تاکہ حتی نتائج کی جائے۔ شاید بیای جنیاتی مما ثمت کا نتیجہ ہے کہ جو ہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلاً روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارتی دائیا ہیں کتر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان انہیں سخت تا پہند کرتے ہیں اور ان سے چیچا تھیں۔ کی جائے گئی اور ان سے جیچا تھیں۔ کی ختلف حربے استعال کرتے ہیں۔

آئ کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ٹی تسم کا ٹریپ استعال ہورہا ہے۔ اس میں سے انسانی غذامثلاً روٹی چاول وغیر وکی انتبائی تیز خوشبواٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک سائیڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پر ایک انتبائی طاقت ورگلو (ایک انجمی تسم کا گوند) لگا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اس چوہوں کی آمدورفت کے رائے میں رکھ ویا جاتا ہے۔ اند جراہوتے ہی چو ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں مجمر انہوتے ہی چو ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں مجمر مجراہوتے ہی چوہوں کی قالت ورگلوان کے پاؤں مجمر لیتا ہے۔

عام چوہ دان ایک چوہ کو پکڑ کر فیر مؤٹر ہوجاتا ہے، گری ٹریپ خوراک کی خوشہو کے چھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہوجائے یا چوہ نے ایم میں یارات ختم ہوجائے۔ پھر شیخ اس قید خانے کو چیننے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں چینک دیا جاتا ہے۔ جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں، مگر البنا جگہ سے لل نہیں یاتے۔

یہ مجیب سانحہ ہے یا شاید ہے بھی جنیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتی ہوشیاری ہے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک " چوہا" ثابت ہوتا ہے۔جنس اور پید کے تقاضے، اولا وکی محبت، مال کی حرص ، شہرت کا نشہ، اقتد ارکی ہوس، معاشرے میں بلنداسٹیٹس کی جمنا، وسیع بینکہ بیلنس، بڑی بڑی جا کدادیں، ترتی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے ، سنتے ماڈل کی جبکتی دکتی گاڑیاں ، عالیشان گھر، فارن ٹرپس اور نہ جانے کیا بچھ، بیسب آ دمی کے لیے اکثر اوقات چو ہے دان ٹابت ہوتے ہیں، جنعیس اس کا شکاری ، ابلیس ، اس کی راویش رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشش میں انسان چنج بروں سے انگی چیئرا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھا گتا ہے۔ قرآن چیجے ہے آ وازیں ویتارہ جا تا ہے کہ "بیتو دنیا کی زندگی کا ساز وسامان ہے اور جو اللہ کے یاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے " مگر کون پلٹ کردیکھتا ہے۔

انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور ان کے پیچے دوڑ لگا دیتا ہے۔ یہال

کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ دولا کھر پڑنے لے، اس کے لیے ناممکن

موتا ہے کہ دواس چیز دل کو پالیتا ہے، محربین ای لیحے حالات کا "گلو" اے جگز لیتا ہے۔ خواہشات

موتا ہے کہ دواس چکر ہے نگل جائے۔ اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے، پھر جو پچتا

ہے، دو در حقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زند والٹ ہوتی ہے، جس سے المحض والے تعفیٰ کو ہم

میسے لوگ شاید محسوس نہ کر عیس، محر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گذر تے ہیں، بلکہ

ہیں جن کا کام ایسے "چوہوں" کو وقت آنے پر افحا کر جہم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔

ہیں جن کا کام ایسے "چوہوں" کو وقت آنے پر افحا کر جہم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔

ہیں۔ وہ بیجتے ہیں کہ پہلا" چوہا" بھی وہاں مزے کر دہا ہے۔ اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا جس دوسول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شائل ہوجاتے ہیں۔ بالا فرسب کا ایک بی انجام ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے دی کر نگل جا کیں ، ان کا استقبال عالم کا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے دی کر نگل جا کیں ، ان کا استقبال عالم کا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے دی کر نگل جا کیں ، ان کا استقبال عالم کا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے دی کر نگل جا کیں ، ان کا استقبال عالم کا دور دیں کرے گا:

"اے نفس مطمعد ، اوٹ چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور واخل ہوجا راضی اور واخل ہوجا میرے بندوں میں اور واخل ہوجا میری جنت میں"۔

چوہوں کو پکڑنے والو! اپنے چوہ وان کو پہچانو۔ تمہارے شکاری ابلیس نے اس دور میں نت نئے چوہ وان بنا لیے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کسی روزتم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

اپے جھے کی روٹی کی حاش میں پیفیرے انگی مت چیزاؤ کی خدا کی اس کتاب کو بھی پلے کر ویکے لوجس کے لیے دنیا کی کامیابی اتن بی فیراہم ہے جتن تمہارے لیے آخرت، دندگی کی شام ڈھلنے کو ہے۔ کیوں فانی و نیا کے لیے ابدی آخرت کو کھوتے ہو، کیوں عارضی لذتوں کے لیے بیش جنٹ کو کھوتے ہو۔ کیوں عارضی لذتوں کے لیے بیش جنٹ کو کھوتے ہو۔

دوچارروزاور بخوابون كاسلسله مجرابدتك رب كاعذابون كاسلسله

#### &&&

#### بماراصاحب

خاتون نے فون افعایا ، خاطب کی بات نی اور کہا،''سرمیننگ میں ہیں ،آپ کھودیر بعد فون کرلیں''۔ خاطب نے مزید کھی کہا، ممر خاتون اپنے اصرار پر قائم رہیں کہ اس وقت صاحب سے بات نہیں ہوسکتی۔

میں نے یہ مختلوی اور خداکی عظمت کا ایک نیا در مجھ پر وا ہو گیا۔ خداکتی عظیم ہستی ہے۔ کروڑوں اور اربوں کہ شاؤں کا انتظام کرنے والا رب، لا کھوں شم کی کھر بوں گلوقات کو رزق فراہم کرنے والا رب، ختم نہ ہونے والی اور بچھ میں نہ آنے والی و نیا کے معاملات چلانے والا رب۔ اس رب سے ،اس باوشاہ ہے، اس مالک ہے اگر کبھی کوئی بند و تا چیز ملنا چاہے، اس سے بات کرنا چاہے، فریا دکرتا چاہے تو اے کسی سیکرٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سے بات کرنا چاہے، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کسی کمرہ انتظار میں بینے کی ضرورت نہیں۔ اے کسی فون لائن پر ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کسی کمرہ انتظار میں بینے کی ضرورت نہیں ہوتا۔

انسان جب جب رب کو پکارتا ہے تو وہ سنتا اور بلاتا خیر جواب دیتا ہے۔ تمرانسان امتحان میں ہے۔اس لیے وہ جوکرتا ہے ،فیرمحسوس طریقے پرکرتا ہے۔تا کہ لوگ بن دیکھے اس کی عظمت کو مانیں اوراس کی جنت کے حقدار بنیں ۔

ممرآ وا بیہ برنصیب انسان ،خدا کے بجائے انسانوں کی عظمت میں جیتا ہے۔خالق کے بجائے تکو ق کا در کھنکھٹا تا ہے۔رب کے بجائے بندوں پر بھروسدکر تا ہے۔امسل' صاحب '' کے بجائے عارضی اور فانی صاحبوں کے چیچے دوڑ تا ہے۔

مرتج یہ ہے کہ یہاں سارا اختیار اور سارا افتدار صرف اور صرف ایک بی
"صاحب" کے لیے ہے۔ ای کی شان سب سے او نچی اور ای کی ذات سب سے بلند
ہے۔جس خوش نصیب نے اس بات کو دریافت کرلیا، اس کی نظر میں خدا کے سواکوئی نج 
تبیں سکتا۔ اس کا سرخدا کے سواکس کے سامنے جمک نبیس سکتا۔ اس کی ہر چاہت اور ساری حمد
رب العالمین کے لیے فاص ہوجاتی ہے۔

آج اگراوگوں نے خدا کونظرا نداز کردیا ہے توبیان کی بذهبی ہے۔ لوگوں کو ببرحال خدا کے ساتھ کے سال خدا کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ جھکتا ہے۔ آج عقل کی آنکھ سے بیچان کرنبیں بھکے توکل سرکی آنکھوں ہے دیکھ کر جھکتا ہوئے میں اضافہ نہیں جھکتا پڑے گا۔ مگر اس روز کا جھکتا سوائے ندامت اور خسارے کے سی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔

انسان کوخدا کے سامنے ڈھیر ہونا ہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جوآج علی خدا کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ بدنصیب ہیں وہ جوکل خدا کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہول سے۔

#### چین پینوی

#### جلدبازي

میں سکنل کے قریب پہنچا توسرخ بتی روش ہوئی۔ میں نے کھڑی دیکھی اور وقت کا شار کرنے لگا۔ پینٹالیس سینڈ بعد سکنل کھلا اور میں آ کے بڑھ کیا۔ میں نے حساب لگایا کہ وہ کاڑی والا جومیرے ساتھ تھا اور سرخ اشارے کے باجو در کے بغیر آ گے بڑھتا چلا گیا وہ اپنگ منزل تک کتنا جلدی پہنچا ہوگا۔ اگر رائے میں چارسکنل بند ملیس تو پینٹالیس سینڈ فی سکنل کے مساب سے کل تمین منٹ کی تاخیرا ہے چیش آئی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا ہماری توم وقت کی ابند کی جائے اور منٹ کے حساب سے اپنگ ملا قاتوں اور دفتری اوقات کی پابندی کرتی ہے؟

ال سوال کا جواب برخض جانا ہے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اپنی اور دوسرول کی جان خطرے میں ڈال کرسکنل توڑ دینا ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ ہے اختیار میرے ڈبن میں قرآن پاک کی ووآیت گوئی، 'خلق الانسان من عجل ''۔انسانی مشین کو بنانے والے نے بڑے با کمال انداز میں مشین کا مسئلہ بیان کردیا۔انسان طبعاً جلد باز واقع ہوا ہے۔جلد بازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو بیانسان کے او پر مسلط ہوجاتا بازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو بیانسان کے او پر مسلط ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا کے۔ہاری تو می تربیت کے تمام اوار سے کم ویش تباہ ہو جکے ہیں ،اس لیے جلد بازی جیسی منفی عادت کو ایک حدیمی رکھنے کی کوئی مبل نظر نہیں آتی۔

اس کا بتیجہ یے تکا ہے کہ آئے دن سؤکوں پر موت کا رقص ہوتا رہتا ہے۔ سکنل توڑنے کے علاوہ، حدر فقارے زیادہ تیزگاڑی چلانا، آپس میں ریس لگانا، فلط اوور فیک کرنا،

یا کی طبیعت انسانی کے وہ مظاہر ہیں جن کو ہر روز ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جس کے بتیج میں ہر روز ان گنت بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مردو کورت، معمولی کی جلد بازی کی وجہ سے موت کی آغوش میں سطے جاتے ہیں۔

ہم میں سے برفض کی مید نہیں اور اخلاقی ذمدداری ہے کہ وواگر اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اپنی طبیعت میں موجود جلد بازی کے عضر پر قابو پانے کی کوشش کرے۔جلد بازی کا روبیصرف سڑکوں ہی پرنبیں بلکہ زندگی کے عام معمولات میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ای لیے بڑوں میں بیماور ومشہور تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان بلاشبدانسان کا وشمن ہے۔ وہ ہمیں جلدی میں جتلا کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدترین نقصان پہنچا تا ہے۔

#### ~~~

### گالی کا جواب

ہمارے ادارے سے پچھے دنوں وہ میرے دنتر تشریف اوے سے بچھے دنوں وہ میرے دفتر تشریف لائے۔ مفتلو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے سے متعلق ہونے کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ بیاکہ پہلے گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی شخص غلاحرکت کرتا ہوانظر آتا تھا تو بے اختیاران کے منہ ہے گائی تفی تھی۔ حمراب ایسانہیں ہوتا۔ اب وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ چی آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو پچھے ہور ہاہے بیال شرق کا کوئی مسئلہ چی آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو پچھے ہور ہاہے بیال شرق کا کوئی مسئلہ چی آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو پچھے ہور ہاہے بیال شرق کے اس لیے وہ خاموثی سے مبرکرتے ہیں۔

اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں۔ لوگ انہیں انسانوں کی طرف سے خیال کرکے انتہائی منفی ردممل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال خدکورہ بزرگ کا دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنے کے بعددوسرے آدی ہے آپ کسی ایجھے روے کی تو تع نہیں کر کتے۔ گالی کا جواب گالی ہی ہوا کرتا ہے۔

تاہم جب کوئی انسان اس طرح کے واقعات کو خدا کی آز ماکش تصور کر کے مبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے لیے بہترین اجراکھ ویا جاتا ہے۔خدا کے فرشتے زمین پر اتر کراس کے قلب پرسکینت نازل کرتے ہیں۔وہ پریشانیوں اور ذہنی وہاؤے محفوظ رہتا ہے۔ساتھ ہی وہ ووسروں کواپے شرے بچالیتا ہے۔اس کے نتیج میں مجموعی طور پرمعاشرے

میں خیر بڑھتا ہے اور شرکم ہوتا ہے۔

ہمارے معاشرے میں اوگوں کی تربیت اس طرح ہورہی ہے کہ وہ فوری طور پراشتعال میں آجاتے ہیں۔ وہ مبرکی اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے محروم ہو بچکے ہیں۔ جس معاشرے سے میں معاشرے سے میں معاشرے سے میں معاشرے میں معاشرے سے میں معاشرے کے معاشرے کے معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کے معاشرے کے میں معاشرے کے معاشرے کے میں معاشرے کی کی میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کی میں معاشرے کے کہ معاشرے کی میں معاشرے کیں میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کے میں معاشرے کی میں معاشرے کیں معاشرے کی میں معاشرے کے میں معاشرے کی معاشرے کے میں معاشرے کی میں معاشرے کی میں معاشرے کے کہ معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کیں معاشرے کی کے معاشرے کی کے معاشرے کی کے کہ معاشرے کی معاشرے کی کے معاشرے کی کے کہ معاشرے کی کے کہ معاشرے کی کے کہ معاشرے کی کے کہ کی کے کہ معاشرے کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ

. مبری نفسیات کا فروغ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔اس نفسیات سے حصول کا ذریعہ اس کے سوا کچونبیس کہ ہم منفی واقعات کو خدا کی آ زماکش سمجھیں۔

#### 800 M

# گرچه میں را کھ ہوں ،گرچہ میں خاک ہوں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنا دوست قرار دیا ہے۔ان کی جتی تعریف قرآن پاک میں کی مئی ہے، اتی تعریف کم بی کسی نبی کی مئی ہے۔ غالباً 
یبی سبب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ورود کے الفاظ سیکھنا چاہے تو آپ نے انہیں ورود ابرا بیبی سکھایا ،جس میں حضور پرای طرح رحمت اور برکت کی وعاہے جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت اور برکت کی وعاہے جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت اور برکت کی مئی۔

قرآن ایک مقام پران کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے زم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے حضرت او لی توم کے بارے میں اللہ تعالی سے معافی کی درخواست کی تھی۔ یہ بدخت قوم بدترین فحاشی میں جتا تھی اور ابنی بدیختی اور جرائم کی بنا پر رحم وکرم کے ہر دروازے کو بند کر چکی تھی۔ فرشتے اس قوم کو مزاویے سے پہلے مصرت ابنا ہم کے پاس آئے اور انہیں مصرت ابحق اور حضرت یعقوب کی خوش خبری دی۔ پھر قوم او ط پرعذاب کے فیصلے کا ذکر کیا۔ اس پر مصرت ابراہیم نے اس قوم کے لیے اللہ تعالی سے معافی کی درخواست انتہائی مور اسلوب میں بڑے اصرارے کی۔

بائبل میں اس اصراری تفصیل آئی ہے۔ بائبل کے مطابق اس موقع پر آپ نے عرض کیا کدا سے دب اگرقوم میں پچاس نیک لوگ جی تو ان کی وجہ ہے قوم کو معاف کردے، جواب ملتا ہے کداس قوم میں پچاس نیکو کاربھی نہیں ہیں، پھردہ کہتے جی کدا کر پینتالیس داستہاز موں توقوم کو معاف کردے، مگر بھی جواب ملتا کہ پینتالیس بھی نہیں۔ پھروہ کنتی کم کرتے ہوئے دس آدمیوں تک آجاتے جی گر ہردفعہ ایک بی جواب ملتا ہے کداشنے لوگ بھی نہیں۔ اس گفتگو میں جو چیز سب سے زیادہ پر اثر ہے وہ سیرنا ابراہیم کا انداز گفتگو ہے جو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بائبل میں یوں نقل ہوئے ہیں:

"و یکھیے! میں نے فداوندے بات کرنے کی جرات کی ،اگر چیمی را کھ اور خاک ہوں۔"،

حضرت ابراتیم کے بیالفاظ بتاتے ہیں کہ الشرقائی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا ادب
کیا ہوتا ہے۔ الشرقعائی اس کا نئات کے خالق اور مالک ہیں۔ ان کی عظمت کا عالم بیہ کہ
ان کی بادشاہی میں بیشتم نہ ہونے والی کا نئات ایک ذرو کی بھی حیشیت نہیں رکھتی۔ ان کی مرضی
اورظم کے بغیر ایک پیتے بھی نہیں گرسکتا۔ ان کی جیبت سے بڑے بڑے فرشتے لرزتے اور
کا پنتے ہیں۔ وہ اگر اشارہ کردیں تو ساری مخلوقات لید بھر میں فتم ہوجا کیں۔ ان کا کرم نہ ہو
توانسانیت بغیر ہوا اور پانی کے ایزیاں رگز رگز کرم جائے۔ آسان وز مین کی ہر شے ہر لیوان کی
حمر بنیج اور تعریف کرتی اور ان کی عظمت کے ترانے پڑھتی رہتی ہے۔ آئ ہر چند کہ اس نے
حمر بنیج علال پرغیب کا پردہ ڈال رکھا ہے، مگر روز قیامت جب وہ بینقاب اتارے گا تواس کے
جال کی تاب نہ لاکر یہ بہاڑ ، سمندر ، آسان سب تیاہ وہر باد ہوجا کیں گے۔

الی بستی کے حضور مختلو کا ادب وہی ہوتا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا۔ بہی سارے انبیا کا طریقہ ہے۔ ای کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤل ہے ہوتا ہے جو مختلف کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ تاہم حضرت ابراہیم کے واقعے سے بیائدازہ ہوتا ہے کہ خدا کر چہہت بلند مختلیم ، صاحب قدرت اور صاحب جلال ہے ، محراس کے ساتھ وہ ہے حدمیت کرنے والا، رحمدل اور کریم بھی ہے۔ وہ جس طرح مجرموں کو مزاد ہے میں سخت ہے ای

طرح وواہے محبت کرنے والوں اور فرما نبر داروں پر بیحد مبریان ہے۔

اس محبت اور مبربانی کا اندازہ اس تبرے ہوتا ہے جو قرآن نے قوم لوط پر عذاب کے وقت حضرت ابراہیم کی اوپر بیان کردہ مختلو کے بارے میں کیا۔ عدل کے مقاضوں کے مطابق قوم لوط کومعاف نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے ان کے بارے میں تواللہ تعالی نے اپنا فیصل نہیں بدلا ، مگر اللہ تعالی کو حضرت ابراہیم کا رویدایسا پہندآیا کہ حضرت ابراہیم کے امرار کوقر آن نے یوں بیان کیا ہے کہ:

''ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جنگز اکرنے لگا۔وہ بڑانرم دل اور رجوع کرنے والا تھا''۔

اللہ ہے جگڑا کرنے کے پیرایہ بیان ہے جومجت نیکی ہے اس کا اندازہ کوئی صاحب دل بی کرسکتا ہے۔ گرانشہ تعالی کا یہ تیمرہ بتا تا ہے کہ جوشن خودکورب کے لیے مٹاد ہے ، خدا اے عظمت کی آخری بلندیوں تک افعاکر لے جاتا ہے۔ وہ خدا کے مقابلے جی خودکو را کھ کیے اور خدا اے اس مقام پر پہنچادے جہاں وہ خدا کا دوست اور اس ہے' جھڑا' کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ خودکو خاک کے اور خدا اے وہ رحمتیں اور برکتیں عطا کرے جن کی خوائش خودحضور یاک معلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔

کی کی اور دن کے دونوں سروں (لیمن مج وشام) کے اوقات میں اور دات کی چند (مہل) کی اوقات میں اور دات کی چند (مہل) کی سامات میں نماز پڑھا کر و ہے گوشک نمیں کہ نیکیاں گٹا ہوں کو دور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی شک نیکی کہ نیکی کہ نیکی کہ نیکی کہ اوقات میں نماز پڑھا کر و ہے گوشک نمیں کہ نیکی کہ اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں اور کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں کردیتی ہیں کے اوقات میں کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کے اوقات میں کردیتی ہیں۔ بیان کے کی کردیتی ہیں کردیتی ہیں

#### A.

### قیادت کامسئلہ

ہمارے ہاں آئے دن اخبارات میں ایسے حادثات کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں،
جن میں کوئی تیز رفقار ویکن یا بس کسی موٹر سائیکل سوار کو کچل و بق ہے۔ ان حادثات کا سب
ہے زیادہ تکلیف دہ پہلواس وقت سامنے آتا ہے جب موٹر سائیکل سوار کے ہمراہ اس کے پچ
ہی ہوں۔ ایسے میں یہ معصوم بچ بھی حادثات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان حادثات کا سب ایک
طرف تو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیوروں کا فیرتر بیت یافتہ ہوتا ہے تو ووسری طرف
موٹر سائیکل سواروں کا کئی گئی بچوں کو اسکوٹر پر بٹھانا ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے ہاں کے معاشی
ہوان کے اس دور میں ایک مڈل کلاس آدی کے لیے اس کے سواکوئی چارہ نبیں کہ وہ اپنے گئی
ہوں اور بیوی کو اسکوٹر پر بٹھا کر فکلے۔ کیونکہ رکشہ ٹیکسیاں بہت مہتگی اور بس، ویکن کا سفر انتہائی
غیر معیاری ہوتا ہے۔

ونیا کے ہرمبذب ملک میں پبلک ٹرانپورٹ کی اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امریکہ یورپ اور فار ایسٹ کے ممالک میں یہ سہولتیں اس پیانے کی بیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں تچوڑ کران میں سنر کرنے کور جج دیتے ہیں۔ محر ہمارے ہاں ویکر بنیادی سبولیات کی طرح یہ سبولت فراہم کرنا بھی حکومت کی ترجیحات میں دور دور تک شامل نہیں۔ اس کا سبب کوئی اور نہیں نود عوام ہیں جو بدترین اور کر پٹ قیادت کو محض ان کے جذباتی نعروں کی جنیاد پر اپنے او پر سوار رکھتے ہیں۔ اگر عوام یہ طے کرلیں کہ وہ نعروں اور جذباتی ہاتوں کے فریب میں بیس آئی سے اور ہراس قیادت کورد کردیں کے جوان کے بنیادی حقق تی ہورا کرنے میں بہتری آئی ہود جہدنہ کرے تو بتدریج معاملات میں بہتری آئیا جائے گی۔

معالمات کی خرابی کی زیادہ بڑی خرابی اس فکری قیادت کی ہے جس نے ہمیشہ موام کو غیر متعلقہ باتوں میں الجھا کر رکھا ہے۔ بیاوگ بین الاتوامی تناز عات ، فی مسائل ،غیر مسلموں کی سازشوں اورغیر اہم غربی معاملات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ اصل مسائل نگاہوں ہے اوجھل ہوجاتے ہیں۔ بیاوگ کشمیر فلسطین ، ڈیچنیا ،افغانستان اورعراق کے مسائل نگاہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں۔ بیاوگ کشمیر فلسطین ، ڈیچنیا ،افغانستان اورعراق کے

معالمات پرعوام کے جذبات کو بحزکاتے ہیں، حالاتکہ استے لوگ ان تمام ممالک ہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں سے نبیں مرتے جتنے لوگ پاکستان میں روزاندٹریفک کے حادثات کا شکار ہوکر مرجاتے ہیں۔ یالوگ فیر مسلم طاقتوں کی مسلمانوں کے ساتھ تاانصافی کا روناروتے ہیں حالاتکہ و نیا کا مشکل ترین کام پاکستانی عدالتوں میں انصاف کا حصول ہے۔ یالوگ مسلمان ممالک پر امریکہ اوراسرائیل، بھارت اور دیگر ممالک کے قبضے کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہیں حالاتکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ملک کے وسائل چند فیصد کر پٹ اور مفاد برست طبقات کے قبضے میں جانبے ہیں۔

جس فض کے بچ بھوک ہے مرر ہے ہوں اور وہ ان کی دال روٹی کی فکر کرنے کے بھائے وہروں کے جملائے ہوں ای وہ ان کی دال روٹی کی فکر کرنے کے بھائے وہروں کے جملائے نمٹا تا بھرے، اے کون اچھا کیے گا۔ جس فخص کی بیوی جال کی بھی جاتا ہوا ور وہ اس کی فکر کرنے کے بھائے معاشرتی مسائل کی اصلاح کے لیے اٹھے، اے کون درست کیے گا۔ محر بھیب بات ہے کہ اجھا کی طور پرہم نے بھی روش اختیار کرر تھی ہے۔ کون درست کیے گا۔ محر بھیب بات ہے کہ اجھا کی طور پرہم نے بھی روش اختیار کرر تھی ہے۔ اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں برحال میں اپنی قیادت بدلنی ہوگی۔ سیاس لوگ اگر کر بٹ جی تو وہ ہماری لیڈرشپ کے مستحق نہیں ہونے چاہیں ۔ جولوگ ہمارے بنیاوی مسائل پر بات نہیں کرتے، انہیں ہماری سوسائی میں فکری قیادت کے مقام سے بٹا دینا

مروری ہو چکا ہے۔ مروری ہو چکا ہے۔

جمیں ہر حال میں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارااصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارااصل مسئلہ وہ ہے جہیں اپنے گھر میں در چیش ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ مفت تعلیم اور علاج کی سہولت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روزگار کی فراہمی اور امن وامان کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے اور آلودگی سے پاک غذاکی دستیابی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ٹریفک کی بہترین سہولیات اور آلودگی سے پاک ماحول کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ معاشی نا ہمواری اور دولت کی فیر مساوی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام ہیں بہتری کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہی خوات کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہیں بہتری کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہیں بہتری کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہیں بہتری کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہیں بھات کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کی خوات کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن ہیں بھات کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن سے نجات کا مسئلہ ہے۔

یہ بیں ہمارے اصل مسائل۔ جوان پر بات کرے گا،ان کے طل کی کوشش کرے گا،ای کو ہمارالیڈر ہونا چاہیے۔ جوان پر بات نبیس کرے گا ووقوم کالیڈرنبیں ہے، بلکہ قوم کا مجرم ہے۔اور جوقوم ایسے مجرموں کو لیڈر بناتی ہے وہ بمی ونیا میں کوئی باعزت مقام حاصل نبیس کرسکتی۔

کی میں میں ایک و مرام اور مشتر امور کی دی کی میں اللہ میں میں اللہ میں الل

#### Self-80

# قیامت کااے ٹی ایم

"کیا یہاں ہے ہیے ملتے ہیں؟"، یہ آواز س کر میں ٹھنکا اور سرتھما کر آواز کی ست دیکھا۔ یہ ایک چھوٹی می بگی کی آواز تھی جس کے چہرے اور لباس پراس کی غربت کی خاموش داستان تحریر تھی۔اس بگی نے مجھے ATM مشین ہوتھ سے ہیے نکالتے ہوئے دیکھا اور اس کے معصوم ذہمن میں ووسوال ہیدا ہو کیا جو ابھی اس نے مجھ سے کیا تھا۔

میں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہاں سے پہلے ہیں۔ اس نے فوراً اگلا سوال بڑی معصومیت کے ساتھ داغ دیا، کیا سب کو یہاں سے پہلے ہیں؟ ''۔ بی نے جواب دیا کو بیس ہیں ، جس کے پیس ، اس مختصر سے مکالے کے بیس ، جس کے پہلے میں ہوتے ہیں، صرف ای کو لمتے ہیں۔ اس مختصر سے مکالے کے بعد ہیں آگے بڑھ کیا۔ مگر میں سوج رہا تھا کہ طارق روؤ کے اس بازار میں جہاں فیشن اور ضرورت کی ہر چیز خرید نے لوگ آتے ہیں، اس معصوم بکی کی تسمت میں سوائے حسرت کے بھوبیں۔

ای دنیا میں بیرانسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کددنیا میں ہر چیز ہمیے کے بعد انسان کو بڑی مشقت اٹھا کر کمانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ای طرح جب قیامت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں کی ہر نعمت نیکی کی کرنسی سے لی سکے گی ہمریہ کرنسی ہرکسی کو دستیاب نہیں ہوگی بلکہ صرف انہی لوگوں کو لیے گی جنہوں نے اس دنیا میں اٹھال صالح کرنے کی مشقت جسیلی ہوگی۔ ان کی نیکیاں اللہ تعالی ایٹ بینک میں جمع کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ جب چاہیں گے انہیں یہ نیکیاں لونادی جا کی سے۔

محر قیامت کے ون سے صالحین جب خدائی مینک سے نیکیوں کی کرنسی لے کرنکل رہے ہوں مے تو مچھاوگ ای طرح ان سے سوالات کریں مے اور انہیں وہی جواب ملے گا اور او پر بیان ہوا کہ جس کے چیے ہوتے ہیں ای کو ملتے ہیں۔

خوش نصیب ہے وہ جس کے جھے میں اس روز ہمیے آئیں گے۔ بدنصیب ہے وہ جس کے جھے میں اس روز حسرت آئے گی۔

بدرود One Way تمااورسوک برسنانا تعااس کے میں اطمینان ہے آھے بڑھ رہا تھا۔احا تک میں نے اس گاڑی کو دیکھا جور بورس میں بہت تیزی ہے میری طرف آ رہی تھی - من نے بریک لگا کر اپنی رفتار کم کی اور ایک کونے میں ہو کیا اور وو صاحب One way یرائی گاڑی ریورس کرتے ہوئے تیزی سے میرے یاس سے گزر کھے۔ان کے مخزرنے کے بعد میں نے تو جہ کے ساتھ آ مے دیکھا تو سامنے بچے دورسڑک پرلوگوں کی بھیڑنظر آئی۔اس بھیٹر کے درمیان وسط سڑک پرایک پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔

میں نے رفتار بڑھائی اور اس مجمع کے قریب پہنچ سمیا اور آ ہت آ ہت مجمع کے چے ہے مرركبا۔اس دوران من جو پچھ من نے ديكھاس ہے جھے بدائداز وہواك غالباً پچھ ڈاكو تھے جنہیں کر پر بولیس والول نے اپنی کاڑی میں بٹھایا تھااوراب وولوگ وہاں سےروانہ ہونے والے تھے۔ یہ مجمع ای تماشے کو دیکھنے کھڑا ہوا تھا ۔ کچھود پرقبل میرے سامنے ہے النے یاؤں دوڑنے کی تصویر ہے جو صاحب اپنی نئی ٹو ہوٹا کرولا میں گزرے تھے، وہ اس مجمعے اور پولیس کو و کھے کرخوف زوہ ہو سکتے تھے اور کی ضرر کے اندیشے سے بیخے کے لیے ربورس میں گاڑی چلا کر یہاں سے ہما کے تھے۔

میں نے سوچا کہ دنیا کے اندیشے نے انسان کا بیعال کردیا ہے توجس خض کو آخرت کا ندیشہ لائق ہوجائے اس کا کیا حال ہوگا۔لیکن آخرت کے اندیشے کوعمل کی آ کھے ہے پھاننا اور ایمان کی آ کھے سے مانا پڑتا ہے۔جبکہ آج اوگوں نے عقل کی آ کھے کو صرف ونیا کے نفع نتصان کود کھنے کے لیے وقف کردیا ہے۔ اس لیے ان کی ایمان کی بینائی اتن کمزور ہو چکی ہے كدانبين جنت كانعتين نظراتي بين نهجنم كي آك يحرايك هيتي مون خدا كي برنافر ماني كي مجك ے ای طرح ربورس كئير لگا تاہے ،جس طرح اس نئ نو يونا كرولا والے نے لگا يا تھا۔

#### ~~~

#### اصول يبندي

کراچی کی شہری انظامیہ نے پچھلے دنوں پاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی
لگادی۔اس پابندی کے بعد شہر ہوں کی قانون کی پاسداری کا بجیب نموند دیکھا۔ جیرت آگیز
طور پرتمام تا جروں نے اپنی دکانوں سے پاسٹک کی شیلیاں بٹادیں اور برخر یدارکو بجی جواب
طنے لگا کہ تھیلیوں پر پابندی لگادی کئی ہے اس لیے آپ کو سبزی ، پھل، دودھ وغیرہ جو پچھ بھی
چاہیے ہاتھ میں لے کرجا کی ۔ سب سے زیادہ قانون پسندی کا شوت دودھ والوں نے دیا
جنبوں نے اپنی دکانوں پر باقاعدہ حکومت کا جاری کردہ حکمتا مدلگا رکھا تھا اور برخر یدارکو یہ
بتارے سے کہ حکومت نے تھیلی پر یابندی لگار کھی ہاں لیے ہم بھی نہیں دے دے۔
بتارے سے کہ حکومت نے تھیلی پر یابندی لگار کھی ہاں لیے ہم بھی نہیں دے دے۔

پاسک بیگ کیا مسائل پیدا کرر ہے تھے؟ ان پر پابندی کتی درست ہے؟ مسئلے کا طلبور طل کیا ہے؟ ان سوالات سے قطع نظراس واقعے میں بماری قوم کی ایک خاص نفسیات کا ظبور بوا ہے۔ وہ یہ کہ ان کی تمام تر قانون پہندی اور اصول پہندی اپنے مفاوات کی تابع ہوتی ہے۔ بی وہ تا جر ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں ہے کہیں زیادہ مبتکی تیت پراشیا فروخت کرتی ہے۔ یہ جب چاہتے ہیں اپنے منافع کا خورتعین کر کے قیمتیں بڑھاد ہے ہیں اپنے منافع کا خورتعین کر کے قیمتیں بڑھاد ہے ہیں۔ جس چیز خاص ملتی ہے۔ رمضان میں پہلوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہوا ہے ہیں، کم ہی وہ چیز خاص ملتی ہے۔ رمضان میں پہلوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہوا تی ہوا تھی پرزیادہ طلب کی بنا پر دود ہے کی شکل میں این ملتا ہے۔

ایے مواقعوں پر ان لوگوں کو بھی قانون کی حکمرانی اور حکومت کا ضابطہ یا دنہیں آتا۔ بیسرف اس وقت یا دآتا ہے جب تھیلیوں کے پہنے نگی رہے ہوں۔ ایسی قوم کواور ایسے لوگوں بھی اپنے حکمرانوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بیس حکمران ان کے اعمال کا میتجہ جی جوان پر مسلط کیے گئے جی ۔ جب تک لوگ نہیں بدلیں مے ان کے حکمران بھی نہیں بدلیں مے۔

### ٠

#### لولاك...

مجھے ہے بہت ہے لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ بیں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور اس کی بڑائی پر تو بہت ہجھے لکھتا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیں مضابین کیوں نہیں لکھتا۔ حتی کہ رہنے الاول کے مبینے بیں بھی نہیں۔ بیس اس کے سوال بیں دو با تیس کہتا ہوں۔ ایک بیس کہ معاشرے بیں ایسے لوگوں کی کی نہیں جو اعلیٰ ترین سطح پر مدحت رسول کا کام کررہ بیس اس کے معاشرے بیس مشتی رسول کی کری کمزورترین ایمان کے ہیں۔ ان کے کام بی کا اثر ہے کہ اس معاشرے بیس مشتی رسول کی گری کمزورترین ایمان کے مسلمان کے لبویس بھی خون بین کردوڑتی ہے۔ بڑے سے بڑا سیکولرا ورغیر مذہبی اور عظی آ دی مسلمان کے لبویس بھی خون بین کردوڑتی ہے۔ بڑے سے بڑا سیکولرا ورغیر مذہبی اور عظی آ دی مسلمان کے لبویس کی کو پورائیس کردوں گا۔

دوسراسبب یہ بے کہ خود جوکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بحر کرتے رہے،
جودین کا بنیادی مطالبہ ہے، اس کے حوالے ہے ایک عموی خفلت پائی جاتی ہے۔ لینی اللہ کا
ذکر، اس کا شوق، اس کی تبیع، اس کی تعریف، اس کی حمداوراس کے برکا بیان۔ اس محالے میں
جمارا معالمہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر تقریر کے آغاز پر بلاسو ہے سمجھے محصدہ کہتے ہیں اور اختام پر
المحمد اللہ وب المعالمين کہ دیتے ہیں۔ ہمارے شعرا اور اویب، مقرر اور خطیب، عالم و
واعظ سب کا معالمہ کم وہیش میں ہے۔ لیکن بھی خدا کے نام سے ہماری زبان میں مشمال تبیس
محلق، بھی اس کی یاو ہیں ول نہیں تر بتا ہمی اس کی محبت میں آئے موں سے آنسونیس فیلے ، بھی
اس کی ملاقات کے شوق ہیں موت کی تمنا پیدائیس ہوتی۔

حالا تکہ حقیقت ہے ہے کہ جاراروال روال ، زندگی کے ایک ایک لیے میں ، ہرایک لیے میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے و باجوا ہے۔ اس بات کوسب سے بڑھ کراگر کسی نے جاتا ہے تو وورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کی بوری زندگی خدا کے شوق اور اس کی یاد کے سوا کچھ نیس تھی۔ آپ کی حیات الذین المنو اللہ حبالله

(اہل ایمان توسب سے بڑھ کرانلہ ہے مجت رکھتے ہیں، البقرہ 165:2) کاعملی نمونہ تھی۔ ندصرف بیآ پ کی عملی زندگی تھی بلکہ بھی آپ کی دعوت بھی تھی۔ میں نے اگر بیدراستہ اختیار کیا ہے توصرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اختیار کیا ہے۔

میں جب اس مضمون کے بارے میں سوج رہا تھا تو میں بین دو پہر کے وقت سڑک پر موجود تھا۔ سورج سر پر تھا اور اور اس کی تیز روشن نے ہر شے کو کومنور کررکھا تھا۔ گرروشن کے اس سیا ب کے باوجود جاتی سردی اور آتی بہار کے اس سورج میں کوئی تیش نہتی۔ بجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کی اس سے انہی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ال سکتی۔ آپ کی ذات موسم بہار کا ووسورج ہے جس میں بہت چمک ہے ، مگر دھوپ نہیں۔ آپ ہرایت کی دوروشنی ہیں جس کے بعد کوئی اندھیرا باتی نہیں روسکتا گر آپ کی سیرت میں تہش کا کوئی ایسا مفسر نہیں جو بم گندگاروں کے وجود کو تجلساد سے۔ گر کتنی تجیب بات ہے کہ لوگ آپ کی ذات اور سیرت سے ووسیق حاصل نہیں کرتے جس کا پیغام لے کرآپ آپ تھے بلکہ خود کو کوئی ایسا مفسر نہیں ہو تھے بلکہ خود کوئی ایسا مفسر نہیں ہو تھے بلکہ خود کوئی ایسا مفسر نہیں کرتے جس کا پیغام لے کرآپ آپ تے تھے بلکہ خود کوئی دورو ہوا بیٹا تھی دور کوئی ایسا مفسر نہیں کرتے جس کا پیغام لے کرآپ آپ تے تھے بلکہ خود کوئی خوا بیشات کے اندھیروں کے خوالے کرد سے جس کا پیغام لے کرآپ آپ تے تھے بلکہ خود کوئی خوا بیشات کے اندھیروں کے خوالے کرد سے جس کا پیغام لے کرآپ آپ تے تھے بلکہ خود کوئی خوا بیشات کے اندھیروں کے خوالے کرد سے جس کا پیغام کے کرآپ آپ تھے بلکہ خود کوئی خوا بیشات کے اندھیروں کے خوالے کرد سے جس کا پیغام کے کرآپ آپ تھے بلکہ خود کوئی خوا بیشات کے اندھیروں کے خوالے کرد سے جس

میں ظہر کی نماز اداکرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ ابھی جماعت میں پچھودیر باتی تھی۔ پچھاوگ مسجد کی عمارت کے اندرنوافل پڑھ رہے تھے ادر پچھاوگ مسجد کے حتی میں۔ میں نے محمزی دیکھی اور مجرایک نظرموسم بہار کے شعنڈے سورج کودکھے کرکہا۔

لولاک یا رسول الله مادریت الکتاب ولاالایمان پھر میں سامید میں کھڑے ہونے کے بجائے صحن میں پھیلی ہوئی سورج کی شھنڈی روشن میں کھڑے ہوکرنوافل پڑھنے لگا۔

## SHE.

#### ہزارارب ڈالر

معروف امریکی میکزین فارچون (Fortune) نے مارچ 2007 کی اہٹی اشاعت میں ابوظہبی کو دنیا کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کی سات ریاستوں میں سے سب بڑی ریاست اور ملک کا دارائکومت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً دی آبادی تقریباً دی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً دی اور کی جات کی دولت کی آبادی تقریباً دی اور کی حال کی مقامی جی جب میں ہے مرف الاکھ مقامی جی جب می اور کی تاثم میں بہال آبے جی ۔ اس جریدے کے مطابق تیل جی تیل کی دولت کے لا ذخیرے کا دی فیصد مصد تحدہ عرب امارات میں پایا جاتا ہے اور اس میں سے 94 فیصد ابوظہبی میں ہے۔ تیل سے جو دولت حاصل ہوری ہے اس کا انداز وصرف اس بات سے لگایا جاسکا ہے کہ ابوظہبی انوسٹنٹ اتھار ٹی نے ایک ہزار ارب ڈالری خطیر تم دنیا ہمر میں انویسٹ جاسکا ہے کہ ابوظہبی انوسٹنٹ اتھار ٹی نے ایک ہزار ارب ڈالری خطیر تم دنیا ہمر میں انویسٹ کررکھی ہے۔

یرتم بینیا بہت زیادہ ہے۔ اس کو انویسٹ کرنے والے اس سے مزید منافع کانا
چاہ رہے ہیں۔ گر بجھ بی نہیں آتا کہ اس چید سے مزید چید کما کر کیا کیا جائے گا۔ کیونکہ اس
جرید سے کے مطابق متحدہ عرب ممارات کی کل دولت آتی ہے کہ ہرشمری کے جھے میں 17 لمین
ڈالر کی رقم آتی ہے۔ یعنی پاکستانی حساب سے ایک ارب روپے سے زائم رقم ہرآ دی کے جھے
میں آتی ہے۔ جب آتی دولت پہلے سے موجود ہے جوزندگی کی ہر بنیادی اور ٹانوی ضرور یات
کے لیے کانی ہے تو مزید دولت سے سوائے ایک احساس دولت کے سواکیا حاصل ہوگا؟

آئے ہے کچھ عرصہ قبل تک یہ اوگ صحراؤں میں گلہ بانی کرتے ،اونٹ چراتے اور کھجوریں اگاتے ہے۔ ان کے امیر ترین اوگوں کی بساط مٹی کے گھروں تک تھی۔ گر پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باشدوں پر دولت کے دروازے کھول دیے۔ بدوؤں کے قدموں سے سیال سونا بہد نکا۔ دولت کے انبارلگ گئے۔ نظے پاؤں بھر یاں چرانے والے او نجی او نجی کا بر تھارتیں بنا نے لگے۔ دنیا کا ہر سامان تعیش اس خطے میں ملنے لگا اور میش وعشرت کی ہر جگہ پر عرب نظر آنے گئے۔ اس دولت کے اثرات عربوں کے ساتھ دیگر مسلم ممالک پر بھی پڑے۔

بسس يجي ول

مثلًا ستر کی د ہائی ہے لے کر آج تک لاکھوں پاکستانیوں نے بیجی ممالک میں روز گار حاصل کیا اور بلامبالف محربوں روپ پاکستان کما کر بھیج۔جس کے نتیج میں پاکستان میں بھی دولت کی ریل پیل ہوگئی۔ساٹھ کی دہائی میں 22 خاندانوں والا پاکستان اب وہ جلہ ہے جہاں بزاروں بكدلا كحول ارب بن يائ جاتے بيا-

تیل سے حاصل ہونے والی سے دولت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔اس کودینے کا مقصد یہ بیس تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں ارب پتی پیدا کیے جا کیں اور اپنی دولت ہے داد بیش دیں۔ بلکہ اس کا مقصد پہنچا کہ قیامت کے آنے ہے قبل انسانیت کا پیغام ونیا بحریں سینے تھے۔ یہ کام اب کسی نی نے نبیں کرنا بلکدامت مسلمہ کے ذریعے بی سے سرانجام یانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے پہلے سامراجی طاقتوں کے قتیجے سے تمام سلم دنیا کوآزاد كرايا اور بحرمسلمانوں كے قدموں ميں دولت كے ذھير لگاد ہے تاكہ وہ دورجديد ميں دوسرى اقوام كامقابله كرعيس-

مسلمان اگرانثه تعالی کے اس منصوبے کو سجھتے تو وہ ہزارارب ڈ الرمغربی مما لک میں انویٹ کرنے کے بجائے اے مسلمانوں کی جبالت اور غربت دور کرنے پرخرج کرتے۔ بیے ہزار ارب ڈالر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ یا کستان جیسے 50 ملکوں کا سالانہ بجٹ اس میں بن سکتا ہے۔اس رقم سے جب او کوں کو تعلیم ملتی ، بنیادی ضرور یات زندگی حاصل ہوتیں ، روز گار ملیا تو ان میں اتنا شعور مجی پیدا ہوجا تا کہ دین کے حوالے سے دنیا میں جاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔جہالت فتم ہونے سے تعصبات فتم ہوتے۔ قرآن کا امل پیغام عام ہوتا۔ محل اور برداشت پيدا ہوجاتي۔

آج بھی اس معالمے میں ویرنبیں ہوئی ہے۔عرب نہ سبی اگر پاکستان کے امیر افراد کی ایک قابل ذکر تعداد بیا ملے کر لے کدا ہے ایک اضافی دولت خدا کے دین اور امت کی بہود کے لیے وقف کرنی ہے توصرف ایک نسل میں سب پھے تبدیل ہوجائے گا۔لیکن لوگ اگر ا بنی دولت سے مزید دولت کے انبار جمع کرنے کی روش پر قائم رہے تو باا شک وشیدایک وفعہ پھر مسلمانوں پروہی ذات ورسوائی اور غلامی وبیسی مسلط ہوجائے گی جس کا وہ پچپلی صدی کے

آغاز پرشکار تھے۔

مسلمانوں اور عربوں کے پاس اس آنے والی ذات سے بیخے کا صرف ایک راستہ بہت کے کا صرف ایک راستہ بہت کے نتیج میں ہے۔ وہ بیرکہ بزار ارب ڈالر کی رقم کو اللہ تعالیٰ کے لیے انویسٹ کر دیں۔اس کے نتیج میں دولت کے ساتھ انہیں دنیا کا اقتدار اور عزت بھی ل جائے گی۔ وگر نہ جو کچھ ہے، جلدی وہ اس ہے بھی ہاتھ دعولیں ہے۔

#### جهر م

## يولن كا درخت

پان کا درخت جے عام طور پرجنگی شہتوت کا درخت بھی کہتے ہیں، اسلام آباد کی پہلےان کا درخت بھی کہتے ہیں، اسلام آباد کی پہلےان ہے۔ یدورخت جنگلات کی صورت میں اس شہر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کی بنا پرشہرند صرف سرسبز ہو کہا ہے۔ بلکہ کرمیوں میں ماحول کو شند اد کھنے کا سبب بھی بنا ہے۔

پان (Pollen) وراصل ایک سفوف نما شے ہے جوائ درخت پر پیدا ہوتا ہے۔
ہوا کے ذریعے سے بیسفوف دوسرے درختوں تک پہنچا ہے اوران کی زرخیزی کا سبب بنگا
ہے۔ اس عمل کو پولینیشن (Pollination) کہتے ہیں۔ اس درخت سے نگلنے والا بیہ پان
انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ بیسانس کی نالی میں الرجی پیدا
کرکے متاثر وضی کو نزلہ، زکام اوردیگر امراض میں جتا کردیتا ہے۔ فاص کر دے کے
مریضوں کو اس کی دجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے اوگ تو اس قابل ہی
نیس رہتے کہ شہر میں روسکیں۔ جب بید مسئلہ شدت سے سامنے آیا تو اس درخت کو کا شنے کا
فیصلہ کیا گیا اوراب بڑے بیانے پراس درخت کو کاٹ کر بنایا جارہا ہے۔

یون کے درخت کی مثال سے بتاتی ہے کہ خدانے اپنی اس دنیا میں قیام و بقا کا کیا قانون بنار کھا ہے۔ سے قانون نفع بخشی ہے۔ جب تک کوئی وجود نفع بخش رہتا ہے وہ فطرت کے قانون کے تحت دنیا میں اپنا وجود باتی رکھتا ہے۔ جب اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے تو قدرت کے قانون کے تحت اس کا وجودمث جاتا ہے۔

انسانوں کو بھی اس اصول ہے کوئی استفاع اصل نہیں ہے۔ اس دنیا بھی وہی ہفض ترقی
کرتا اور کا میاب رہتا ہے جو دومرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ جس کی محنت اور صلاحیت
دومروں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اس کی موجودگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کے برمکس
جو مخض لوگوں کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث بن جائے ، وہ بھی ترقی نہیں کرسکتا۔ اس کا
مزاج ، اس کی گفتگو اور اس کاعمل بار بارلوگوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا اور لوگ اے اپ
درمیان سے نکال باہر کریں گے۔

نفع بخش اس دنیا میں ترتی اور کامیابی کاراز ہے۔ جب کوئی شخص ترتی کے میدان میں پیچےرہ جائے تو اے دوسروں کوالزام دینے کے بجائے بیدد یکھنا چاہیے کہ کمیں اس کی نفع بخشی کی صلاحیت کم یافتم تونییں ہوگئی۔

#### 

## دوسرارخ

ملح حدیدیاسلای تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ 6 ہجری پی رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے ہمراہ چودہ سوسحا ہورہ کی غرض ہے روانہ ہوئے ۔ محرقریش نے آپ کوحد بیدیے مقام پر دک دیا ۔ کافی گفت وشنید کے بعدوہ معاہدہ طے پایا ہے صلح حدیدیے کہا جا تا ہے اور جس کی رو ہے مسلمانوں کو اسمحے سال عمرے کی اجازت لی تی رہیاں اسمح مسلمانوں کو اسمحے سال عمرے کی اجازت لی تی رہیاں اس سال انہیں واپس لوث جا تا تھا۔ اس سلم نامہ بھی وی شرائط ہمی تھیں جن کومسلمان اپنے لیے باعث عار بجورہ ہے۔ ہے۔ مسلمان اس واقعے کو اپنی تھکست بجھ کر مایوی کے عالم میں لوث رہے ہے۔ جھے تو

جب مسلمان اس واقعے کو اپن فلست مجھ کر مایوی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالی نے سورہ فتح کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں اس سلح کو کھلی ہوئی فتح ' قرار دیا سمیا تھا۔ آنے والے وقت میں بیہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بیہ بات سوفیصد درست محمی۔اس واقعے کے دو برسول بعد مسلمان پورے عرب اور صرف دو دہائیوں کے بعد پوری

متدن دنیا کے حکران بن مجکے تھے۔

صلح حدیبیہ کے اس واقع میں جہاں اور بہت سے اسباق پوشیدہ بیں وہیں اس
سے بیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زندگی میں ہرمعا کے کود کیفنے کے دورخ ہوتے ہیں۔ای صلح
صدیبیہ کو مسلمانوں نے چندشرا کا کی بنا پر اپنی ذلت اور فکست سمجھا تھا۔لیکن اس واقعے کا
ایک دوسرا پہلویہ تھا کہ قریش جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں وینا چاہتے ہے،انہوں
نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو عرب میں اپنے ہرابر کی ایک طاقت قرار دے ویا۔ وہ لوگ جو ابھی تک
حرم میں مسلمانوں کے داخلہ کا سوخ بھی نہیں سکتے ہے،اب خود مسلمانوں کو عمرے کی اجازت
دینے پر مجبور ہو گئے۔قریش نے بیسب مسلمانوں کی مجبت میں نہیں کیا بلکہ یہ مسلمانوں کی بڑھتی
ہوئی طاقت کے مقابلے میں ان کی فکست کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔مسلمان جذبات کی
مور تھال کو '' فتح میں'' قرار دے دیا۔
صور تھال کو '' فتح میں'' قرار دے دیا۔

زندگی کے ہرسکے کا ایک شبت رخ بھی ہوتا ہے۔انسان کو ہیشہ یہی شبت رخ ویکھنا چاہیے۔ حال کی مشقت جبیل کرستنقبل کی تعمیر، مبرکی کلفت جبیل کر جنت کا حصول، لوگوں کی برائیوں کو معاف کر کے رب کی معافی کا استحقاق، چھوٹے فاکدوں کا شارٹ کٹ چھوڈ کر بڑی کا میابی کی راہ پر استفامت، یہ اور ان جیسے بہت سے دوسرے رخ ہیں جو فرد اور توم کے سامنے آتے ہیں چمرہم انہیں نہیں وکھے یاتے۔

کامیاب انسان وہ نبیں کہنے زندگی میں مصائب، شکستوں، مایوسیوں اور پریشانیوں کاسامنا نہ کرنا پڑے۔کامیاب انسان وہ ہے جوان سب میں چھیا دوسرا پہلواور دوسرارخ دکھے لے۔

#### 8888 S

#### نماز اور گناه

اکثر لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ ہے نہیں روکتی۔ حالا تکہ قرآن پاک کی سور و تنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے کہ" بے فٹک نماز فخش اور منکر کا مول سے روکتی ہے"۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جے تنصیل ہے بیجھنے کی ضرورت ہے۔

قرآن كريم في حنامول كي تمن نمايال اقسام بيان كي إلى -

ا) فاثی عریانی اورجنسی برابروی پرجنی کناو

r) حق تلفی کی نوعیت کے دو گنا دہنمیں سب انسان براسمجھتے ہیں

۳) خدا کی سرکشی اور بغاوت کی نوعیت کے گناو

ایک فیض انبی تین بنیادوں پراللہ تعالی کی نافر مانی کرے گناہ کا مرتکب ہوسکتا ہے۔

ہماز ان تمام اقسام کے گنا ہوں ہے انسان کو بچاتی ہے۔ تا ہم سورہ محکبوت کی آیت میں صرف افٹی اور دوسری قسم کے گنا ہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب سے کہ نماز پڑھنے والافٹی جسے بی نماز میں رب کے حضور سر جوکا تا ہے وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب پڑھنے والافٹی جسے بی نماز میں رب کے حضور سر جوکا تا ہے وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب ہے۔ سرکشی اور بغاوت ہے دور ہوجا تا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جرائم کو اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔

اس کے بعد پہلی اور دوسری مسلم کے گناہ رہ جاتے ہیں۔ چنا نچہ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ نماز ان دونوں اقسام کے گناہوں یعنی فخش اور منظر سے روکتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہماری نماز ہمیں ان دونوں اقسام کے گناہوں سے نہیں روک پاتی تو اس کے لیے پوری آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ تو ہم نے او پرنقل کردیا ہے باتی حصہ اس طرح ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ حالا تکہ یہیں وہ بات بیان ہوئی ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ حالا تکہ سیمیں وہ بات بیان ہوئی ہے جو اہم ہے۔ فرمایا:

'' بے فٹک نماز فخش اور منکر کا مول سے روکتی ہے۔اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو پچوتم کرتے ہو۔'' یہ ہوہ وہ اوری بات جواللہ تعالی نے کہی ہے۔مطلب اس بات کا یہ ہے کہ نماز اصل میں اللہ کی یاد کا نام ہے۔ یہ انسانوں میں رہتے ہوئے خدا میں جینے کا نام ہے۔ یہ فیب میں رہتے ہوئے خداکی عظمت کوتسلیم کر لینے کا نام ہے۔ یہ خداکی پکڑ میں آنے ہے پہلے خود کورب کے حوالے کردینے کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہے کیفیت، بیاحساس بہت بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی کہانسان ہر الحد خود کورب کی گرانی میں پاتا ہے اور پھراس کا کوئی قدم خدا کی نافر مانی میں نبیس الخصر سکتا۔ اس کا نفس نقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی لگام اس کے اندر سے الحضے والے حیوانی جذبوں کے حوالے کرد ہے، مگر خدا کی یاد اسے آتی ہے اور اس کے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال ویتی ہے۔ اس کے جبلی نقاضے سرا اٹھاتے ہیں اور اس کے جذبات کو بے قابواور قلب ونظر کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں محر خدا کی میں یاد آتی ہے اور ہر بہکی نظراور اللہ تے جذبے کو حدور آشا بناد ہی ہے۔

اس کے مفادات اے طال وجرام ہے بے نیاز ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی تعضبات اے جن کی خواہشات اے اطلاقی تقاضوں کی پاسداری ہے دوکتی ہیں، اس کے تعضبات اے جن کی چیروی ہے بازر کھنا چاہتے ہیں، بوی بچوں کی مجبت اے حدود پامال کرنے پر اکساتی ہے، دنیا کی محبت اے عارضی فا کدوں کے بیچے ہوگاتی ہے، مال ومقام کی مجبت اے ظلم وعصیان پر آمادہ کرتی ہے مگر ہر ہر موقع پر بیزندہ نماز، بیضدا کی یاد والی نماز ایک چنان بن کراس کے ماسنے آکھڑی ہوتی ہوتی ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ کسی مرسلے پر اگر وہ جذبات ہے مظلوب اور طالات ہے مجبور ہو بھی جائے آئی ہی اس کا معالمہ ایک سرکش انسان کا جذبات ہے مظلوب اور طالات ہے مجبور ہو بھی جائے آئی ہی اس کا معالمہ ایک سرکش انسان کا دیں بڑا بلکہ اگلی نماز میں اے احساس ہوجاتا ہے کہ خداز ندہ اور اس پر گھران ہے۔ چنانچہ وہ رب کی طرف پلٹتا اور تو ہے کرتا ہے۔

اس طرح نماز زندگی کے ہرموڑ پر انسان کو گمنا ہوں سے دور رکھتی ہے۔ کیونکہ نماز جب شیک طرح پڑھی جاتی ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا یا در بتا ہے اور یادآ جاتا ہے۔ یکی وہ یاد ہے جوانسان کو گناہ سے بچاتی ہے نہ کہ بے روح تیام وجود۔

#### Signer.

## موبائل فون

موبائل فون دورجدیدی ایک بزی مفید ایجاد ب-اس کی مدد سے کسی فض سے مستقل را بطے میں رہا جاسکتا ہے۔ میرے پاس جومو بائل فون ہے،اس میں ایک خصوصیت یہ مستقل را بطے میں رہا جاسکتا ہے۔ میرے پاس جومو بائل فون ہے،اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہے اپنی آ واز ریکارڈ کی جاسکتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے موبائل فون کی ایک اورخصوصیت کا علم ہوا۔ وہ یہ کداس پرفون کال بھی ریکارڈ ہوسکتی ہے۔

ہوا یہ کہ میں اپنیفش ریکارڈ شدہ خیالات مو باکل پرین رہا تھا۔ ای ممل میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بعض فون کالز ساؤنڈ ریکا ڈر میں موجود تھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیے ہوا کہ اس میں جہنے ہوا کہتا ہیں اس خوا کہتا ہے کہ ہوئی ہوا کہ بعض دوست احباب ہے کی ہوئی معلقہ بعد ہوا کہ بعض دوست احباب ہے کی ہوئی معلقہ بعد ہوئے الفاظ کو بالکل بعول چکا تھا ہمر محب سنا توسب یاد آ ممیا۔

اپنی ریکارؤشدہ آواز کوسنا میرے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا، گریہ جس طرح اچا تک
اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا اس نے مجھ پر سکتہ طاری کردیا۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ نامعلوم
طریقے پر ریکارڈ ہونے والی اس فون کال کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ
انسانوں کے ایک ایک ممل کی وڈیو بتارہا ہے۔ وہ ان کی زبان سے نگلے ہوئے ایک ایک لفظ کو
ریکارڈ کررہا ہے۔ انسان کہ کر اور بول کر بھول جاتے ہیں۔ گر خدانہیں بھولنا۔ وہ سب محفوظ
کرلیتا ہے اور قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے ہرایک قول وفعل کی آڈیو اور وڈیو
چیش کردی جائے گی ، (مجاولہ 58:6)۔

میں نے یہ بات قرآن میں بار ہا پڑھی تھی۔لیکن اس روز جو تجربہ ہوا۔اس نے روز قیامت کی بیٹی کومیرے سامنے کو یا مجسم کردیا۔ جب ایک ایک انسان کو تنبا اللہ کے سامنے بیش جو کر زندگی کے برعمل کا حساب وینا ہوگا۔انسان چاہے گا بھی تو اپنے اٹھال ہے، اپنے الفاظ سے کرنبیں سکے گا۔

قیامت کا دن انسانوں کے احتساب کا دن ہے۔اس دن انسان کو اس کی زبان سب سے زیادہ رسواکروائے گی عقلندوہ ہے جواس زبان کوسوج سجھ کراستعال کرے۔

#### ~~~

## دل ونظر کا سفینہ سنجال کر لے جا

عصرِ حاضر میں میڈیا کی ترتی نے انسانی زندگی میں ایک انتقاب پیدا

کردیاہے۔ اس انتقاب کودتوں پذیر ہونے سے دوکا جاسکتا ہے، اور ندایسا کرنے کی ضرورت

ہے۔ جس چیز کی میڈیا کے اس دور میں اشد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ صفحہ دل کو اس غلاظت کے محفوظ ارکھنے کی سی کی جائے جو نگاہوں کے دینے انسان کے اندرون تک رسائی پالیتی ہے۔

کیپیوٹر اور ٹی وی اسکرین سے دنگ و آبٹک اور ساز و آواز کی جو یلغارول وہ ماغ پر ہوتی ہوتی ہوتی ہے دانسان کے اندرون کی دیا کے اس کے ساتھ کیا

موالمہ ہور ہا ہے بہت دیر ہوچی ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ ایک فردیہ جان سے کہ کراس کے ساتھ کیا

اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے ہیرتے اپنے باطن کی پاکیزگی کھودیتا ہے۔ یہ جانے

اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے ہیرتے اپنے باطن کی پاکیزگی کھودیتا ہے۔ یہ جانے

بغیر کہ کس متاع ہے بہا ہے وہ ہاتھ وجو جیٹھا ہے۔ انسان کے وجود میں نگاہ قلب کا دروازہ ہوتی

ہوتی کے لیے کھا چھوڑ دیا جائے تو گو آ کھوروش رہے کمر پاکیزگی قلب کی روشن سے انسان محروم ہوجا

تا ہے۔ دو ہزار سال قبل حضرت جیٹی علیہ السلام نے نگاہ کی اس غیر معمولی ابھیت کے چیش نظر

تا ہے۔ دو ہزار سال قبل حضرت جیٹی علیہ السلام نے نگاہ کی اس غیر معمولی ابھیت کے چیش نظر

"" تم من چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنانہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش ہے کسی مورت پرنگاہ کی وہ اپنے ول میں اس کے ساتھ زنا کر چکا"۔

آئے بیسی کے نام لیواؤں نے نگاہ کی آلودگی کے وہ اسباب مہیا کردیے ہیں جس کے بعد دل ونظر کا سفینہ بچالے جا تا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بناہ مرف اس مخض کے لیے ہے جو نگاہ کے دردازے پر خداخونی کی مکوار لے کر بیٹے جائے۔ جو ایسا نہ کرے گاوہ اس دوشیزہ کی طرح پچھتا نے گاجوز مانے کی ہوا ہے بے پرواہ ہوکر شہر کی ردفق دیمے نگل مررات سکتے جب محمد اوئی تواہے وجود کی سب سے تیمتی شے ۔ اپنی عصمت ۔ گنوا بیٹھی تھی۔

#### Sales.

#### آندهی اور عقاب

ہوا تمام محلوقات کے لیے اللہ تعالی کی ایک فیر معمولی انحت ہے۔ گرجب یہ ہوا تیزی

ہوجاتی ہے۔ چلنا شروع کردے اور آندھی کی شکل اختیار کر لے تو ایک عظیم قدرتی آفت میں تبدیل

ہوجاتی ہے۔ اس کی طاقت کے آگے تمام محلوقات ہے بس ہوجاتی ہیں۔ یہ آندھی انسانوں کو

پناوگا ہوں میں چھپنے پر مجبور کردیتی ہے۔ بڑے بڑے قد آور درختوں کو بڑے اکھاڑ پھیکئی

ہوا گا ہوں میں جھپنے پر مجبور کردیتی ہے۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں جو عام حالات میں ہوا کے

دوش پر پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں ، گرآندھی کے بعد یہی ہواان کے لیے وبال جان بن

جاتی ہے۔ جن اوگوں نے بھی آندھی کو آتے دیکھا ہے وہ جانے ہیں کہ سرطرح ہوا کی تندو تیز

یافاران پر ندوں کو ہے کسی کے ساتھ تھینی ہوئی لے جاتی ہے ادرا کشر کسی پتھر لی رکاوٹ سے

گرادیتی ہے۔

تاہم پرندوں میں ایک پرندوالیا ہی ہے جے بیتدو تیز آندھی ہے ہیں کرنے کے بجائے مزید بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ پرندہ عقاب ہے۔ دیگر پرندوں کی طرح عقاب ہی انناطا تو رئیں کہ آندھی ہے عقاب ہی انناطا تو رئیں کہ آندھی ہے مقاب ہی انناطا تو رئیں کہ آندھی ہے ہے اندا طاقت کا مقابلہ کرسکے۔ گر مقاب آندھی ہے ہوا ہند ہوجاتی ہے اور ایک تھمبیر خاموثی چھاجاتی ہے۔ عقاب اس اشارے کو بجو کرفوراً بلندی کی طرف پرواز کرجاتا ہے۔ پھر ہوا کے تندو تیز جھر چلنا شروع ہوجاتے ہیں ، گران کا زور طح زمین کے طرف پرواز کرجاتا ہے۔ پھر ہوا کے تندو تیز جھر چلنا شروع ہوجاتے ہیں ، گران کا زور طح زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے اور بلندی پر کم ہوتا ہے۔ عقاب اس نسبتاً کمزور ہوا ہیں اپنے زمین کے قریب زیادہ ہوا اسے بلند ترکرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دو بلندی کے اس مقام کر گھیا دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کے جہاں وہ تیز ہواؤں کی دستریں ہے نگل جاتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کردیتا ہے۔

عقاب اور دیگر پرندوں میں بیفرق نہیں ہے کہ دیگر پرندے آندھی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر کئے اورعقاب کرسکتا ہے۔اصل فرق بیہ ہے کہ عقاب کوفطرت کی طرف ہے پیش بنی کی وہ صلاحیت نصیب ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ تند و تیز آندھی کے آنے سے قبل بی اس کی زو سے نکل جاتا ہے اور قابل برداشت ہوا کو استعمال کر کے بلند تر ہوجاتا ہے۔

انسان بھی مصائب وحوادث کی آندھی کے مقابلہ میں اتنا بی کمزور ہوتا ہے جتا کہ
ایک عام پرندو۔لیکن انسان کو اللہ تعالی نے چیش بینی کی ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ جس
کی عدد سے انسان اگر چاہے تواہے کل کا انداز ولگا سکتا ہے۔ موت، بیاری، حادثات، ابنی اور
اپنے بچوں کی آنے والی ضروریات کو انسان زندگی سے نکال تونیس سکتا تھر ان کا ایک عموی
انداز وضرور کرسکتا ہے۔ اور پھرائی بنیاد پر انسان ان کی پھونہ پچو تیاری کرسکتا ہے۔ مثل انسان
اپنی غذا کو بہتر بنا سکتا ہے تاکہ بیاریوں سے محفوظ رہے، بچوں کے مشتقبل کے لیے بہتر تعلیم کا
بندو بست کرسکتا ہے، حادثات و بیاری کے لیے پچورتم پس انداز کرسکتا ہے۔

انسان کے لیے مصائب کی آندھی ہے تیل اگر وہ راستہ درست ہے جوعقاب اختیار کرتا ہے تواس آندھی کے آجائے کے بعد بھی وہی راستہ درست ہے جوعقاب کا ہے۔ یعنی ہوا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے پر پھیلا کرخود کو اس کے حوالے کر دینا۔ یعنی حالات جو رخ افتیار کریں ان میں مکنہ حد تک کوشش کرنے کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اس ممل کے نتیج میں انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اس کا نقصان کم ہوتا ہے۔ اور پر جانی کر دینا۔ اس میں کہ تھے تھیں انسان کی بھی کسی نہ کسی طور پر جانی کر دیتی ہے۔ مبر کے پر کسس پریشان ہونے کا راستہ انسان کو نہ صرف چھے دیتا نیس بلکہ مزید مصائب میں جالا کر دیتا ہے۔

میں بین اور مبر کے ساتھ اجھے حالات کا انظار کرنا۔ انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں ہے جیں۔ بیصفات نصرف زندگی کی مشکلات ہے انسان کو بچالیتی جی بلکہ مشکلات آنے پر بھی انسان کو ٹابت قدم رکھتی جیں۔ بہی وہ صفات جی جنبیں آئ ہم جی ہے ہوشق میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ بہی صفات انفرادی اوراجہا کی سطح پر ہماری کا میانی کی ضامن جیں۔

IFF

## وہ جنھیں وطن کولومنا ہے

بیرون ملک میم پاکتانیوں کی ایک بڑی تعداد ظیمی ممالک میں پرکشش تخواہوں اور اجرتوں پرکام کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 14 سے 15 لاکھ ہے جن شی سے 19 لاکھ افراد صرف سعودی عرب میں تیم ہیں۔ دنیا کے دوسرے خطوں مثلاً اسریکے۔ کینیڈا، مشرق بعید، برطانیہ اور دیگر بور پی ممالک میں رہنے والے پاکتانیوں کے برخس ان اوگوں کا خصوصی اخیاز یہ ہے کہ سالہا سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل پاکتان ہی سے وابت رہتا ہے اور دھرتی سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ اس کا سب ظیمی ممالک کا ووقانون ہے جس کے تحت کی فیر کملی کے لیے ملی طور پر دہاں کی شہریت حاصل کرتا ممالک کا ووقانون ہے جس کے تحت کی فیر کملی کے لیے ملی طور پر دہاں کی شہریت حاصل کرتا ممکن نہیں۔ چنانچ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزار دسینے والے فیر ملکیوں کا مقدر بھی بہی ہے کہ آخر کارائیس اپنے وطن کولوئا ہے۔

خلیج میں کام کرنے والے ان پاکتانیوں کوایک ووسری صورت حال ہے بھی واسط پیش آتا ہے۔ وہ یہ کدان مما لک میں کی فردگی مدت قیام کا تمام تر انجھارا اس شخص یا کمپنی پر ہوتا ہے۔ جس کے ویز و پر وہ یہاں ملازمت کے لیے آیا ہوتا ہے۔ اسے یہاں کی اصطلاح میں " کفیل" کہتے ہیں۔ جب بحک کفیل کی مرضی ہوگی وہ آدی یہاں کام کرتا رہ گااور جب وہ چاہے گا اے نہ صرف ملازمت سے فارغ کردے گا، بلک فورا ملک چھوڑنے پر بھی مجور کردے گا، بلک فورا ملک چھوڑنے پر بھی مجور کردے گا، بلک یہ کو کا اے نہ صرف ملازمت سے فارغ کردے گا، بلک یہ کو دا ملک چھوڑ نے پر بھی مجود کردے گا، بلک یہ کو کہ اسے فیر ملکیوں کو نکال کردے گا۔ یہ کو کی انفرادی کے پر چیش آنے والا معالم نہیں ، بلک یہ کومت کی سوچی کھیوں کو نکال کرزیادہ سے خیر ملکیوں کو نکال کرزیادہ سے خیر ملکیوں کو نکال کرزیادہ سے خیر ملکیوں کو نکال

ان سائل کی بناء پر یہال کام کرنے والوں میں ایک خاص متم کی ذہنیت پیدا موجاتی ہے،جس کے باعث انہیں ہمیشداحساس رہتا ہے کہ بیر جگدان کے مستقل قیام کی نہیں ہے اور بیرکدایک روز انہیں بہر حال اپنے وطن کولوٹنا ہے۔ان چیزوں سے ان کے او پر مختلف اٹرات مرتب ہوتے ہیں۔ایک اٹران کی زندگی پرید پڑتا ہے کہ بیاس بات کی ہروقت کوشش

کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن کولوٹ کر جا کمی تو خالی ہاتھ ند ہوں، بلکدان کے پاس
کافی سرمایہ بچت کی صورت میں موجود ہوجس ہے وہ اپنے ستقل وطن میں بہتر زندگی گذار تکمیں
۔ چنا نچہ بیلوگ اپنی کمائی کا بڑا حصد اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ بچت کی کسی
اتکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ بعض زمین و جائیداد میں رقم لگاتے ہیں۔ بعض شیئرز
خرید لیتے ہیں اور بعض اپنا چید فاران کرنی کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں۔

دوسرا الرجوان کے طرز زندگی پر پڑتا ہے اسے بجاطور پر " سکنڈ دینڈ" زندگی کا نام
و یا جاسکتا ہے۔ ایک طرف تو ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے پچورتم پس انداز کرنی ہوتی ہے
تو دوسری طرف بیخوف دامن گیرر بتا ہے کہ کسی بھی لیے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔
ایک صورت میں ان کا تمام تر ساز وسامان دھرا کا دھرارہ جائے گا۔ چنانچ وہ ہر معالمے میں بیکنڈ
ویڈ، گزارے کے قابل اور سستی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تا کہ جاتے وقت اگر کسی چیز کو پھینکنا بھی
پڑے تو زیادہ دکھ نہ ہو۔ ورند قیمی سامان ایسے وقت میں کوڑیوں کے مول بی بکتا ہے۔ چنانچ
بیاں رہنے والے کم ویش تمام لوگوں کا طرز عمل کسی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ کاس تخواہیں لے کر
سینڈ کلاس زندگی گذارتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ جس طرح کی پرآسائش زندگی
گذار کتے ہیں ، اس سے کم درجے کی زندگی اختیاری طور پرگذارتے ہیں۔

فلیجی ممالک میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جواللہ تعالی اور آخرت کے دن پر بھین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنمیں بھین ہے کہ ان کا اصلی وطن جنت ہے۔ اس و نیا میں تو وہ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں اور اس کمائی کا بہترین معرف ہیہ ہے کہ اے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کریں، فداکی بہترین معرف ہیہ ہے کہ اے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کریں، فداکی قرض حنہ کی ایکیم میں لگا کمیں، اللہ کی رحمت کے شیمتر زخریدیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فارن کرنی محفوظ رکھیں۔ غرض ہے کہ وہ اپنی تمامتر ملاحیتوں اور بہترین مسائی کے ساتھ حشر کے بازار میں سر آیے کاری کریں تا کہ کل جب اپنے وطن وکوئی پچھتا واند ہو۔
وہ لوگ جو و نیا میں ابنی صلاحیتوں کے بل ہوتے پر فرسٹ کائی زندگی گذار سکتے وہ وہ لوگ جو و نیا میں ابنی صلاحیتوں کے بل ہوتے پر فرسٹ کائی زندگی گذار سکتے

ہوں، کیوں سینڈ کااس زندگی کور جے ویتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا ہی ان کے دیزے کی مدت کمی وقت بھی ختم ہوسکتی ہے۔ اگر ان کی پونجی اس دنیا کے سامان بیش و عشرت ہی ہیں صرف ہوگئ تو اگلی دنیا ہیں ان کا کیا ہے گا۔ ان کے عالی شان منظے وارثوں کے تصرف میں آ جا کیں گے، ان کی شان وارگاڑیاں ووسروں کے استعال میں آ جا کیں گی، ان کے بڑے بڑے کارفانے دوسرول کے حصے میں آ جا کیں گے۔ مرفے والوں کو تو اپنے ساز وسامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملاکرتی سوجب سب پھی چھوڑ تا ہی شھیراتو بہتر مہی ساز وسامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملاکرتی سوجب سب پھی چھوڑ تا ہی شھیراتو بہتر مہی اکارت جاتا و کھے کران کا بی بہت کر ھے گا۔

ہم مانیں یانہ مانیں گرید هیقت ہے کہ ہم میں سے ہر مخض و فلیج و میں کام کرنے والا ایسا "فیر مکی" ہے جے خوش تسمق سے اپنا مستقبل سنوار نے کا ایک موقع ل کمیا ہے۔ اگر ہم نے الا ایسا "فیر مکی" ہے جے خوش تسمق سے اپنا مستقبل سنوار نے کا ایک موقع ل کمیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائد واٹھا کرا ہے لیے بچھ بچت نہیں کی تو اپنے "وطن " کولو نے وقت سوائے حسرت و یاس کے ہمارے یاس بچونہیں ہوگا۔

وہ جنمیں وطن کولوٹنا ہے ، انہیں اس بارے میں پچھے سوچنا چاہیئے ۔ وہ جنمیں وطن کولوٹنا ہے ، انہیں اس بارے میں پچھکر تا چاہیئے ۔

#### **%**

# مومن کی پیجان

سیف اللہ صاحب ہمارے قربی دوستوں میں سے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے

ہمارے ادارے سے دابستہ ہیں۔ ان کی ملازمت کی نوعیت ایک ہے کہ انہیں دنیا ہمر میں

گھوشنے ادر جانے کا موقع ملتا ہے۔ ان مواقع کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں ایک پر جوش

داعیانہ شخصیت بھی دی ہے۔ چنا نچہ وہ جہاں جاتے ہیں ہماری کتابیں اور رسالے ساتھ لے

جاتے ہیں اور دنیا ہمر میں ہمارا پیغام پھیلاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سیف اللہ صاحب کو

فون کیا تو انہوں نے بچھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کورسالے کا ایک مضمون پڑھ کرسنار ہے ہے۔

انہیں جب بھی کوئی مضمون بہند آتا ہے وہ اسے اپنے بچوں تک کسے مروز مقل کرتے ہیں۔

اگر چسیف الله صاحب میرے لیے اس وجہ ہے اہم ہیں کدان کے ذریعے ہے ونیا بھر میں میری تحریر ہیں پہلی ہیں ، محر مجھے ان کی سے بات زیادہ پند آئی کہ وہ اپنے بچوں تک مجھی اچھی چیز ہیں پہنچاتے ہیں، چا ہے انہیں پڑھ کرستانا پڑے سے بیات ندصرف اس لیے اہم ہے کہ تمارے کھر والے ہی اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ نئی سلوں میں مطالعے کار بھان بہت کم ہو کیا ہے۔ وہ بری چیز ہیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اچھی چیز ہیں کہا پڑھیں ہے۔ ایسے میں بچھلی نسلوں کے والدین کو سے اپنی ذمہ داری بھی جا ہے کہ نئی اس مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ اگر وہ نہ پڑھیں تو اچھی چیز ہیں آئیں پڑھ کر سائی جا کمیں۔

ایک ہے مومن حق کو بھے کے بعد اے فوراً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بلاشہ زبردی دوسرول کے سر پرسوار نہیں ہوتا۔ وہ بروقت انہیں بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ان کی مصروفیات اور دلچیں کی چیزوں میں تخل نہیں ہوتا۔ وہ جا بجالوگوں کے سامنے وعظ وتقر پرنہیں کرتا۔ لیکن وہ بات سنانے کا کوئی موقع خالی بھی نہیں جانے دیتا۔ وہ حکمت کے ساتھ جمیشہ ابنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مستعدر بتا ہے۔ بی ایک سے مومن کی بہجانے ہے۔ مومن کی بہجان ہے۔

#### موسم بہار

اس مرتبہ بورے پاکتان میں گری بہت شدید پڑی ہے۔ لاہور میں تو ورجہ حرارت 48 ذکری تک جا پہنچا جو بچھلے 78 برس میں یبال پڑنے والی شدید ترین گری ہے۔ شدید گری کے ساتھ لوؤ شیز تک نے شہریوں کی زندگی عذاب کروی۔ کرا جی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لوڈ شیز تک کا سب سے بڑا شکار بھی ہے۔ صورتحال سے ہو چکی ہے کہ 8 سے 10 سمنے بحل بند ہونا معمولات یومیہ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس صورتحال سے لوگ اسے نگل ہیں کہ مرکوں برآگ گانا ، راستے بندگر نا اور احتجان کرنا معمول بن چکا ہے۔

یے گری چندون کی ہے۔ برسات کی آمدآ مدہے۔اس کے بعد آگ برساتا آسان، ایسی رحمت برسائے گا کہ زمین اور اس کے تمام باس گری کو بھول کر شنڈی بارش کا مزولیس مے۔ یبی اس دنیا کانظم ہے۔ بنانے والے نے اس دنیا کواس طرح بنایا ہے کہ بیبال کوئی موسم سدانبیں رہنا۔

محرایک دنیااورآری ہے۔ اس دنیا کے موسم ابدی ہوں گے۔ اس کی وجوب اس کی چھاؤں ،اس کی گری ،اس کی سردی ،اس کی خزال ،اس کی بہار سب بمیشدایک جیسی رہیں گی۔ اس زندگی کا پہلا دن 50 ہزار برس کا ہوگا۔ یہ موسم کر ما کا دن ہوگا۔ گری ایسی ہوگی کہ سورج سوانیز سے کے فاصلے پر محسوس ہوگا۔ پیدایدا ہے گا کہ گو یا ہر خض اپنے پینے ہیں خوطے کھار ہاہوگا۔ پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ طلق ہیں کا نے پڑ چکے ہوں کے۔ اس روز بجلی اور ہوا کا تو کیا سوال ،انسان کے سر پرکوئی سایہ تک نبیس ہوگا۔ گرا ہے میں کوئی احتجاج کا سوج بھی نہ سکتا گا۔ کو کہ ہون خواجی کا دن ہوگا۔ ساوت آگی کے ساوت کا موج بھی نہ سکتا گا۔ کو کہ بیدن خدا کی عدالت قائم ہونے کا دن ہوگا۔ بیاحتجاج کا نبیس انصاف کا دن ہوگا۔ میامت میں ،رحمت رب کی محمد سے محراس روز پہلے خور ٹرگی محفل میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی کے ہر محمد میں اور ساتی کورٹر کی محفل میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اب میں ،رحمت رب کی مردوگرم میں مرکز کے رہے ہوں گے جو اب میں مرکز اہت ، مردوگرم میں مرکز کے بر سے مسلم کر ہوت ہوں دنیا کو دیتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ابدی موسم بہار کا نوں کے بدلے میں پھول دنیا کو دیتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ابدی موسم بہار میں بیاد ہے جا میں کے د

### دوچېرےايک رويته

مسلمانوں کے نزدیک رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی ذات ان کے ایمان بھبت اور اور عقیدت کا محود ہے۔ ایک مسلمان چاہے کتنا بھی ہے عمل کیوں نہ بودہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معالمے میں ہے حدصاس واقع بواہے۔حضور کی طرح ہی آپ کالا یا بوادین ،آپ کی دی بوئی شریعت اور آپ پرنازل ہونے والی کتاب بھی مسلمانوں کے نزدیک بہت محترم ہے۔

حضوری کے مثل شخصیت اورآپ کی لائی ہوئی آفاتی تعلیمات نے ہردور میں انسانوں کواپنی طرف تھینچاہے۔لیکن دوسری طرف اعدائے اسلام نے بھی ہردور میں انہی دوچیزوں کونشانہ بتا کرنہ صرف اجھے غیر مسلموں کواسلام سے دورر کھنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی اسلام پراعتاد مجروح کرنا جا ہاہے۔

اسلام کے ان وشمنوں کا طریقہ کار بھیشہ سے سادہ رہاہے۔ بیالوگ بھی اسلام کے مشہت اورائیجے پہلوؤں کولوگوں کے سامنے بیں لاتے بلکہ چن چن کراسلای تعلیمات اور سیرت بھیت اورائیجے پہلوؤں کولوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں مطبی طور پر دیکھنے جس ایک چیزا خلاقی اور منتلی بیان میلوؤں کولوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں مطبی طور پر دیلوگ حضور کی سیرت پر ہیا کہ اور منتلی بیانوں کے بالکل خلاف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر بیلوگ حضور کی سیرت پر ہیا کہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے میارہ شاد بیاں کیس۔ یا اسلای تعلیمات کو بیا کہ کر داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے می عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا کیا ہے۔ یا قرآن پاک میں اور شرک درج کا انسان سمجھا کیا ہے۔ یا قرآن پاک میں اور شرک نظام رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حالا تکہ جیسے می تمام باتوں کوان کے موقع کل اور میں ادارت میں رکھ کرد یکھا جاتا ہے، اصل بات بالکل واضح ہوجاتی ہے۔

ان کادوسراطریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیلوگ تھا کتی کی سادوتوجیہ کرنے کے بجائے ایک انتہائی رکیک اور منفی تو جیہ کرتے ہیں۔ مثلاً حضور پراللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی متعلیٰ سے اس بات کو مانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ۔ حضور پر جھوٹ کی نسبت کااس لیے سوال پیدائیں ہوسکتا کہ آپ کے برترین وشمن اور مسکرین بھی آپ کو صادق اور ایمن کہتے

تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کامل ہے نکالا گیا کہ حضور کو معاذ اللہ مجنون، ساحراور شاعرو فیرہ کہا گیا۔ دورجد ید کے لوگوں نے نفسیاتی امراض کی آڑئی اور وقی کے دوران میں طاری ہونے والی کیفیت کے بیش نظر یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ آپ کونفسیاتی عارضہ لائن تھا۔

اسلام کے بارے میں اس طرح کی خلاف عدل باتیں وہی اوگ کرتے رہے ہیں جوئی کی رقبین میں بالکل اندھے ہوجاتے ہیں یا پھراپنے ہیردکاروں کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندھ بشرانیس ہراخلاتی اصول سے بالکل بے نیاز کردیتا ہے۔ کسی کی رقسی میں اندھے ہوکرخلاف عدل معاملہ کرنا یاا ہے مفاوات کی خاطراخلاتی اصول کو پامال کردینا ایک خاص صم کا منفی کروار ہے۔ یہ کروار ضروری نہیں کہ کسی وجمن اسلام میں پایا جائے۔ میں ممکن ہے کہ سے کردار کسی موجود ہو۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں مختلف طریقوں سے مملانوں کو متنہ کیا جم مثال کے مسلمانوں کو متنہ کیا جائے کہ وہ اس صم کے رویے اور کروار سے دور رہیں۔ ہم مثال کے طور برصرف ایک آ بیت نقل کردہ ہیں۔

"اے ایمان والوں! عدل کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شبادت دیتے بوئے۔ اور کسی قوم کی وضمنی شعیس اس بات پرند ابحارے کہ تم عدل نہ کرو۔ یکی تقویٰ ہے قریب تر ہے۔ اور اللہ ہے ڈرتے رہو۔ جو پچھتم کرتے ہوئے شک اللہ اس سے باخبر ہے"۔

(ما کہ 85:3)

برستی ہے مسلمانوں اور خاص کر خربی طلقوں میں دین کی تعلیم بالکل غیرا ہم سمجی جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی کی دشمنی میں جتابہ وجاتے ہیں، تو عدل وانصاف کی ہرصد پامال کرجاتے ہیں۔ خالفین کے بارے میں کسی ہوئی ان کی تحریری کبھی پڑھ لیجے، اختلاف کرنے والوں کے بارے میں ان کی تقریری نواندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول اللہ صلی والوں کے بارے میں ان کی تقریری نوراس لیس تو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالفین، کفار و منافقین اور اسلام وشمن یہود و نصاری کے طریقہ وار دات میں کوئی فرق نیس جھوٹ، وروغ کوئی، خلاف و اقعہ الزام تراثی، بات کوسیاق وسباق سے جداکر کے فرق نیس جھوٹ، وروغ کوئی، خلاف و اقعہ الزام تراثی، بات کوسیاق وسباق سے جداکر کے بیان میں کرنا، معالمے کی فلط اور رکیک تاویل کرنا، واقعہ کو موقع محل سے الگ کر کے بیان کرنا، معالمے کی فلط اور رکیک تاویل کرنا، واقعہ کو موقع محل ہے الگ کر کے بیان کرنا، معالمے کی فلط اور رکیک تاویل کرنا، کفروضلالت اور شرک و بد وینی کے فتوی ک

لگانا، جان ، مال اور آبرو کے در ہے ہوجانا ہے وہ رویے ہیں جواسلام دشمن عناصر بھی اختیار کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے لوگوں کے معمولات میں بھی شامل ہیں۔

یہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ بظاہر خدا پرتی اور تقویٰ کے لبادے میں خودکو چھپاتے ہیں۔ محر قرآن کے مطابق یہ لوگ خلاف عدل بات کہد کرخدااور تقویٰ دونوں سے کوسوں دور ہوجاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کااس کے سواکوئی انجام نہیں ہوگا کہ قیامت کے دان خدا کے حضور یہ لوگ مجرموں کی طرح چیش ہوں سے اور خدااان کے ساتھ وی معالمہ کرے گا جواسلام کے وشمنوں کے ساتھ ہوگا۔

## اسلام کے ستون اورایمان کی شاخیس

"سیدنا این عمر رمنی الفت محما ہے روایت ہے کہ رسول الفصلی الله علیہ وسلم فے فرمایا: شارت اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پرا شائی می ہے: اس بات کی کوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نیس اور محمد (صلی الله علیہ وسلم) الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکو قادینا، جج کرنا اور با در مضان کے دوزے دکھنا۔"

"حضرت الوہررہ وضی اللہ عندے دوایت ہے کدرسول اللہ مسلی اللہ علیم نے فر ملیا ایمان کی ساتھ سے اور ہم جویشا نیسی ہیں اور حیلا شرم ولحاظ ) ان جس سے ایک (اہم ترین) شاخ ہے۔"
"سید نا ابن عمر رضی اللہ عنصما ہے روایت ہے کہ ایک فض نے رسول اللہ ہے ہو چھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کھانا کھلا و اور جان بہجان رکھنے والوں اور ندر کھنے والوں سب کوسلام کرو۔"

101

#### SHOW.

## سابياور بكي

یہ ایک مودی کلپ (Movie Clip) تھا، جس کا نام شید و لین سایہ تھا۔ جس نے اے کمپیوٹر پر جلانا شروع کیا توایک دلچیپ منظر سامنے آیا۔ یہ ایک بجی تھی جوآ ہستہ آ ہستہ چل ری تھی۔ دھوپ کی وجہ ہے اس کے ساتھ اس کا سامیہ بھی نظر آر ہا تھا جواس کے قدسے کافی بڑا تھا۔ چلتے جلتے جب اس کی نظر این سامیہ پر پڑی تو وہ گھیرا کر چیجے بٹی۔ اس کے ساتھ اس کا سامیہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ اس کا دھرادھر ہوتی سامیہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ اس پر دومز ید گھیرائی اور رونے تھی۔ پھروہ وریر تک ادھرادھر ہوتی رہی گھرسا ہیاں کے ساتھ ہی وڈیوکلی نیم ہوگیا۔

میں دیر تک اس ریکارڈیگ پرخور کرتا رہا جے کس نے ایک دلچپ منظر مجھ کر کے معلم مجھ کر کے معلم کی آئی میں محفوظ کرلیا تھا۔ میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہتی ، تھیمت کی ضرور تھی۔ یہ وسیع تر پس منظر میں انسانی زندگی کی بھر پور وکائی تھی۔انسان کو چیش آنے والے مسائل وآلام زندگی کا ٹاگزیر حصنہ ہیں۔انسان ان سے گھبرا کر بھا گتا ہے اور یہ سائے کی طرح مصائب بھی سائے کی طرح مصائب بھی سائے کی طرح مصائب بھی مائے کی طرح مصائب بھی محمول ہوتے ہیں۔انسان ان سے بچتا چاہتا ہے، محمول موت تک بیمصائب انسان کا پیچھائیس جھوڑتے۔

تاہم ان مصائب کو دیمنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ بالکل ای طرح ہجس طرح سایہ کی حقیقت بھے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یعنی سایہ بظاہرانسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی ہے گئر انسان ہے ، مگر درحقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریجی میں۔ کیونکہ سایہائسان ہیں۔ کیونکہ سایہائسان ہوتا ہے اندھیرے میں بھی سایہائسان کے ساتھ نہیں بلکہ روشنی کا سائٹرانیک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سایہ ابنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائٹرانیک ہے۔ شعبک ای طرح مصائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کے نور کی روشنی ہے ، جس نے انسان کے وجود کا اصاطہ سے بندے ادر مصائب ای نور کا سائٹرانیک ہیں۔

انسان ان مصائب کی حقیقت ہے واقف نہ ہوتو وہ ساری زندگی مصائب کے سائے سے خوفز وہ رہتا ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو استحان کی جس آ زمائش میں اتا را ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو ان نعمتوں پر مشمثل ہے جو ہر لحد جمیں حاصل رہتی ہیں۔ ہوا، پانی، لباس، خوراک، اعضاو تو کی، عقل وقہم، رشحے نا طے، شعور واحساس غرض نعمتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر انھیں گئے کی کوشش کی جائے تو ان کا شار ناممکن ہے۔اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نعمیں اس لیے و بیت ہیں کہ ہم ان کا شکر اوا کریں اور اللہ تعالی کی اجدی نعمتوں کے حقد اربئیں۔ محمر انسان ان کو صعب کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ معمولی چیز بیجھے لگتا ہے۔ ووشکر کرنے کے بجائے ففلت اور معصبت کا شکار ہوجاتا ہے۔ یہ روبیانسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔

ایے میں اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔انسان کی نہ کی مسئے کا شکار ہوجاتا ہے۔اس سے مقصودانسان کوایڈ اویٹا ہے۔اس سے مقصودانسان کوایڈ اویٹا نہیں بلکہ ان نعتوں کا احساس دلاتا ہوتا ہے جواسے پہلے تی سے حاصل ہوتی ہیں مگر انسان انہیں اپناحق مجھ بیشتا ہے۔ بی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے۔ یعنی جونعت تھی گئی ہے، جومصیبت آئی ہے اس پر صبر کرے اور خدا سے اجرکی امید رکھے۔خدا کے حضور استغفار کرے۔ اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مگر بدشتی سے اکثر انسان اس کرے۔ اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مگر بدشتی سے اکثر انسان اس کی عامل ہوا ہے جو سایہ کود کھے کہ کر ڈرگئی گئی اور دونے گئی کی طرح بن جاتے ہیں جوا بے سایہ کود کھے کر ڈرگئی تھی اور دونے گئی تھی۔وہ مصائب پر مبر کے بجائے آ ووزاری کرتے ہیں۔ شکوے شکایت آئیس خدا ہے تیں۔ایہ لوگوں کی مشکلات آئیس خدا ہے تیں۔ایہ لوگوں کی مشکلات آئیس

مسائل زندگی کا ناگزیر حصتہ ہیں۔ان سے بچاتونیس جاسکتا، محرونیا وآخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جاسکتی ہے۔ محراس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصائب انسان کے لیے روشنی کی علامت بن جا کیں۔وہ جان لے کہ بیاز نمگی کا تاریک پہلونیس بلکہ روشن تر پہلو ہے۔ بیاس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ بیدروشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے۔ بیروشنی جنت کی نعتوں کی روشنی ہے۔

#### Siles.

## معاشرتي برائيال اور بهارارويته

جھے ٹیلیوژن پرانٹرویو کے لیے براہ راست (Live) اور ریکارڈ شدہ دونوں کم کے پروگراموں میں شرکت کا موقع بلا ہے۔ براہ راست پروگراموں کے برکس ریکارڈ شدہ پروگرام کو بھی وقت پرشروع ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ بالخصوص پہلی دفعہ جب بھے اس کا انداز و نہ تھا تو بڑی کوفت اٹھانی پڑی۔ میں ویے ہوئے وقت پر جب اسٹوڈ یو پہنچا تومعلوم ہوا کہ پروگرام کے پروڈ بوسر، ڈائر کیشر، میز بان اور کشکی تملہ سب فائب ہیں۔ بعد میں پروگرام کے پروڈ یوسر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہرمہمان دیے ہوئے وقت کے دو تھتے بعد آتا ہے۔ آب چونکہ بشمتی ہے وقت پرآ گئے اس لیے آب کو زحمت ہوئی۔

پروڈیوسرصاحب نے جو پھوٹر مایا وہ فلط نہ تھا۔ بیہ تاری سوسائی کا عام رویہ ہے کہ
اجتما می تقریب اور معاملات میں جو وقت و یا جاتا ہے اس کی پابندی کرنے والا بی توف بن کررہ
جاتا ہے۔ مثلاً کسی شادی کارڈ کو پڑھی ۔ اس پر تقریب کا وقت نو بج لکھا ہوگا مگر مقام تقریب
پر جاکر دیکھ لیجے۔ وس بج تک میز بانوں ، گیارہ بج تک مہمانوں اور بارہ بج تک نکات کے
تا ٹار نظر نہیں آئی گے۔ انفرادی معاملات میں بھی ہمارا بھی رہ ہے۔ ہم ملاقات کا ایک
وقت طے کرتے ہیں اور بلا عذراس سے کھند یا نصف آئے جیجے کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ
نہیں ہوتا۔ ہم ایک کام کوجس وقت پر کرکے دینے کا وعدہ کرتے ہیں بھی اسے پورا کرنا ضروری
نہیں ہوتا۔ ہم ایک کام کوجس وقت پر کرکے دینے کا وعدہ کرتے ہیں بھی اسے پورا کرنا ضروری

ہمارابیرویہ بلاشہ ہمارے اخلاقی زوال کی ایک کھلی نشانی ہے۔ اس زوال کا سبب
یہ ہے کہ جب بھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہمیشہ دوسرے لوگ
ہوتے ہیں۔ ابنی ذات کوہم بھی اس اصلاح کا نشانہ بنانے کی کوشش نبیس کرتے۔ اس سے
بڑھ کریے کی ابنی برمحلیوں کی دسیوں تو جیہات ہماری زبان کی نوک پررکھی رہتی ہیں۔

مثلًا کی و محتل میں نے ایک معاشرتی مسئلے قطار نہ بنانے پر ایک مضمون لکھا۔ اس میں نماز کے حوالے سے بیریان کیا حمیا تھا کہ منظم طریقے پر باجماعت نماز پڑھنے والوں کو قطار کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔جبکہ اس کے برنکس اہل مغرب اس معالمے میں زیادہ باشعور ثابت ہوتے ہیں۔ اس مضمون پر ایک صاحب نے بیتیمرہ فرمایا کہ قطار بناتا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بیتیمرہ اس منفی سوچ کی عکائی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے ایک عام آدی کے دل وہ ماغ میں رچ بس منی ہے۔ اس سوچ میں ہم اپنے غلط اٹھال کی کوئی نہ کوئی تاویل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ چاہے وہ تاویل انتہائی نامعقول ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ سوچ ہے جو پہلے مرطعے پر خیروشرکا شعور فتم کرتی اور پھر خیرکوشراور شرکو خیر بناویتی ہے۔

وائے ناکای متاع کارواں جاتا رہا کارواں کول سے احساس زیاں جاتارہا

تاہم جولوگ کسی برائی کو برائی مانتے ہیں وہ بھی اپنے اندراتنا حوصلہ پیدائییں کرتے کہ خرابی کے اس دھارے ہیں شامل ہونے کے بجائے اولین اصلاح کرنے والے بن جا کیں۔ حالا تکدا کر تجداؤگ ہمت کرکے آھے بڑھیں تو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال جائم ہوئتی ہے۔ جس کے نتیج میں مزید لوگ آھے بڑھیں گے۔ کیونکہ ایک عام انسان لفظوں کی نبیس مثالوں کی پیروی کرتا ہے۔

مثانا شادی کی تقریبات میں تا فیرے ہرشریف آدی نالال ہے مرکوئی آگے ہڑھ کر اس معالے کو فیک کرنے کی کوشش نیس کرتا بلکہ معمولی تغربی آئے کہ بیچے ہٹ جاتا ہے۔

تاہم اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز دوست نے بڑی انچی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنچی کی شادی میں وقت کی پابندی کی بیا علی مثال قائم کی ہے کہ کارڈ پر تکھے ہوئے وقت پر لازما کھانا کھول دیا جاتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مہمانوں کی تو فیر ہے محرسسرال والوں کا آپ کیا کرتے ہیں۔ کہنے گئے کہ اگروہ تا فیرے آئی گئے کہ وکروں کو تکلیف میں انتظار کر کے ان کے ماتھے کھا وال گاگران کی وجہ سے وقت کی خلاف ورزی کرکے دومروں کو تکلیف میں فیالوں ماتھے کھا وال کی ہو ہوا تر ہے کہ اگرا مطاح کے معالمے میں انسان یکسو ہواور ہمت کر لے گئے۔ سب پچھ ہونگا ہے۔ بی وہ ہمت ہے جو ایک دفعہ بچھ لوگوں میں پیدا ہوجائے تو معاشرے میں فیرکا ہے۔ بی وہ ہمت ہے جو ایک دفعہ بچھ لوگوں میں پیدا ہوجائے تو معاشرے میں فیرکا عضر بڑھنا شروع ہوجائے گا۔

جارا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی معاملات کا فدہب ہے کوئی تعلق محسول نہیں کرتے۔ بلکہ جیسا کہ او پر ذکر ہوا ، اے عیسائی میہود یوں کی کوئی برعت بجھتے ہیں۔ فدہب جومعاشرے اور مشکلات سے نگرانے کا سب سے بڑھ کر حوصلہ ویتا ہے ہمارے ہاں ہے روح پوجا پاٹ اور ہے معنی رسوم و روائ کا مجموعہ بن کر رو گیا ہے۔ حالا نکہ فدہب کی کل تعلیم یا تو اخلاقی نوعیت کی ہے یاان کے نتائے اخلاقی و نیا ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ای وقت کی پابندی کے اخلاقی نوعیت کی ہے۔ وقت کی پابندی کے مسئلے کو لے لیجے۔ وقت کی پابندی کرنا ایفائے عبد کی ایک شکل ہے۔ اب ویکھیے وین کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں۔ اللہ تعالی ارشاوفر ہاتے ہیں:

"اورعبدكو بوراكروب شك عبد كمتعلق يوجيد كي كائ

(بني اسرائنل 34:17)

رسول الله معلى الله عليه وسلم نے قربايا:

"جس میں عبد کی پاسداری نبیں اس کا کوئی دین نبیں "(منداحمہ) قرآن وحدیث کے بیاد کام بتاتے ہیں کہ ایک سچامومن اخلاقی دنیا میں بھی اعلیٰ ترین انسان ٹابت ہوتا ہے۔اگر اخلاقی دنیا میں کسی کا رویہ درست نبیں تو وہ جان لے کہ اس کے پاس کوئی دین نبیں۔

## عجيب محروي

ميرے خاندان ميں ايك ازكى پہلى وفعد مال بننے والى ب-اس عرصد ميں وه كافي تکالیف کا شکار رہی ہے کر ماں بنے کی خوشی میں ووساری تکلیفیں جبیل گئی۔اب سارے خاندان والے خوش بیں۔اس نے آنے والے کے لیے ہر مکن تیاری کی جاری ہے۔اس کی ہرضرورت كالهتمام كياجار بابتاكني دنيا كابه نيامهمان التصطريق بابني زندكي كاآغازكرب يكم وميش برانسان كى كبانى ب-اس بيمعلوم موتا بكدانسان آف والكل كاشعورى تصورر كمتا ، وواس كے ليے تيارى كرتا ، اس ميں يوشيده مسائل ، بيخ كى کوشش کرتا اوراس میں چیسی خوشیوں کومسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔انسان کا یمی تصور

کل اس کی انفرادیت اورد نیایس اس کی بقاوکا میابی کا ضامن ہے۔

محرمیں اکثر سوچتا ہوں کہ یبی تصورکل قیامت کے دن انسان کی پکڑ کا سب ہے بڑا سب بن جائے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالی انسان سے سوال کریں مے کہ میں نے اینے پیغامبروں کی معرفت شمیس جنت میں ملنے والی ہرخوشی اورجہنم کی ہراذیت ہے مطلع کردیا تفا-میرا پیغام زبانی بی نبیس تحریری طور پرقرآن کی شکل میس تمعارے پاس موجود تھا۔اس میں میرے پیغام کے ساتھ ہر فکری اور عقلی سوال کا جواب بھی تھا۔ان سب کے ساتھ تم آنے والے کل کی تیاری کے اصول پر زندگی گزارتے ہے۔ پھریہ بتاؤ کہ آخرے کی اس نی ونیا کی اہے اس نے جنم کی تیاری کیوں نہیں گی۔

خدا ہو جھے گا میں نے سمیس زندگی دی ، رزق دیا، تم نے میری متنی عبادت اور اطاعت کی تم مشکول میں مجھے بکارتے تھے، مجھے دعا کرتے تھے، میں نے تمحاری مدد کی حسیس مشکلات سے نکالا بھر جب میرادین مشکل میں تھا، اس وقت بے پرواہ ہوکر اپنی ونیا میں تکن رہے۔تمعاری راتوں کی نینداورون کا جین متاثر نبیں ہوا۔ جاؤ آج تمعارے لیے میرے یا سوائے محروی کے اور پھینیں۔

کتنا عجیب ہے بیتصورکل رکھنے والا انسان اور کتنی عجیب ہوگی اس کی وہ ابدی محروی جواےروز قیامت کے گی۔

## چھھی اصلی مومن

وین اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے۔ ایمانیات کا پہلا جزائ بات کو مانتا ہے کہ اس ونیا میں انسان کا ایک خالق و ما لک ہے جس نے ہرشے کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو تنہا ای معبود کی عبادت کرنی چاہے اور اس کی پسند کی راہ پر چلنا چاہے۔ اس ایمان کا دوسرا جزائ بات کو مانتا ہے کہ خدا ہر چند کہ آج فیب میں ہے گر ایک روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا۔ بیدوہ دن جوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اضایا جائے گا اور اس بات کودیکھا جائے گا کہ انہوں نے گزری جوئی زندگی میں کیسے اعمال کے۔ اجھے اعمال والوں کو جنت کی پر فضا وادی میں ہمیشہ کے لیے بسادیا جائے گا اور بدکاروں کو جنم کے عذاب میں تیجوز ویا جائے گا۔

ایمانیات کا تیسراجزیہ ہے کہ فیب کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالی انسانوں سے ہولوگوں ہے تعلق نبیں رہتا، بلکہ انسانوں کو اپنے مرضی ہے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے ہولوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے متخب کرتا ہے۔ یہ لوگ پغیبر کہلاتے ہیں جن پروہ ایک اور تلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام اتارتا ہے۔ پھریہ بغیبراس کلام کو بھی اپنے الفاظ میں اور کمبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے چش کرتے ہیں تا کہ لوگ خداکی مرضی جان سکیس۔

یں وہ بتیں ہیں جنہیں تو حید، آخرت، رسالت، فرشے اور کتا بوں پرایمان کہا جاتا ہے۔۔۔ بظاہر چندالفاظ ہیں ، مگر در حقیقت بیدوہ بنیادی ہیں جن کو مانے کے بعدانسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ان کو مانے والے لوگ ہر چیز سے بڑے کرانلہ سے مجبت کرتے اور ای سے فرتے ہیں۔ بیلا جاتی ہا میابی کو ابنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کو ابنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک مل ان کے رب کی نگاہ میں ہے اور اس کے فرشے ان کا ہر کمل ریکار وگر رہے ہیں جو ایک روز ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ان کی نظر میں ہنیم ہول سے زیادہ کوئی معترفیں ہوتا۔ انسانوں سے تعلق اور خدا کی عبادت کے حوالے سے انہیا بی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔

جس فخص کی زندگی ایمانیات کی بنا پر بدل جائے وی خدا کے نزویک اسلی مومن ہاورجس کی زندگی نہ بدلے وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا ، جا ہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے۔

IT'A

### **%**

#### خزانے کانقشہ

انسان کہانیوں کو بہت پند کرتے ہیں۔خاص طور پر وہ کہانیاں جن ہیں کہی بوشیدہ خزانے کا ذکر ہوان کہانیوں میں کوئی مہم جو خطرات سے کھیلتا اور مشکلات جمیلتا ہوا اس خزانے کا حکمیت ہے۔ اس مہم کے دوران اس کی راہنمائی کے لیے جمیشہ ایک نقشے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جس کی مدد سے وہ نامعلوم منزل تک جا پہنچتا ہے۔

اگر خور کیا جائے تو پوشیدہ خزانے کے حصول کی یہ کہانی انسانی فطرت کے ایک خاص پہلو کی عکائی کرتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ و نیا بھر کی ساری نعتیں اور راحتیں حاصل کر لے۔ یہ سب کچھ مال و دولت کے بغیر نیس ل سکتا۔ خزانے کی کہانی میں بھی مال و دولت کے بغیر نیس ل سکتا۔ خزانے کی کہانی میں بھی مال و دولت عالم شباب میں اس مہم جو کوئل جاتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے جیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔

لیکن کہانیاں پہند کرنے والوں بلکہ در حقیقت اکثر انسانوں کو یہ بات معلوم نیس کے خزانے کی کہانی کوئی فلم ، کوئی واستان نیس یہ ایک حقیقت ہے۔ زندگی کی ایک الیم حقیقت ہے۔ زندگی کی ایک الیم حقیقت ہیں مرکزی کروار خود الن کا اپنا ہے۔ روز ازل سے خدائے ذوالجلال نے زندگی کی تچی کہانی میں انسان کومرکزی رول کے لیے متخب کرایا تھا۔ اس کی ذمہ واری یتھی کہ وہ ایک میم جو کی طرح دنیا کے مصائب وآلام اور راحت وسکون کونظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھے اور جنت کے اس خزائے کو پالے جس کے بعد انسان ہر میش وآرام کا حقد اراور ہر وکھ وقم سے نجات بیا ہے گا۔

فدانے انسانوں کی راہنمائی کے لیے جنت کے بوشیدہ خزائے تک کینچنے کا ایک نقشہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ نقشہ بیفیروں کی راہنمائی کے ذریعے سے انسان کو ملتا رہا ہے۔ اور آخری وفعہ یہ نقشہ قرآن پاک کی شکل میں تحریری طور پر محفوظ کر کے انسانوں کو دے ویا حمیا ہے۔ اس نقشے میں علامات نہیں بلکہ الفاظ کی شکل میں بتاویا حمیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس خزانے تک چینچنے میں علامات نہیں بلکہ الفاظ کی شکل میں بتاویا حمیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس خزانے تک چینچنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ سیدھارت کیا ہے، اس پر چلنے میں کیا مشکلات آتی

ہیں،ان سے کیے نبرد آ زماہونا ہے،اس رائے کا زادراہ کیا ہے، راستہ بھنک جا نمیں تو کیا کرنا ہے، بیسب اس میں تفصیل کے ساتھ بتادیا تمیا ہے۔

محر بدشمتی ہے انسان اس نقٹے کو چیوز کرخواہش کے صحرااور تو ہمات کے جنگل میں مینگ رہے ہیں۔ وہ یہ بحول مچکے ہیں کہ وہ عالم زیست میں ایک مہم پر بیسیج مسکتے ہیں۔اس مہم میں ان کا مقصد جبل

زندگی کے اس پارایک اور دنیا جس موجود فردوس کے فزانے تک پنچنا ہے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اس جنگل ہے وہ مخاط انداز جس گزریں۔ کیونکہ یہاں قدم قدم پر مناہ کی دلدل ہے، الجیس کے چیوڑے ہوئے شکاری درندے اور نفسانی خواہشات کے اثر دے ہیں۔انبیس اس جنگل ہے اپنازاوراہ تولینا ہے، مگراہ اپنامسکن ومقصد نہیں بنانا۔جس نے ایسا کیاوہ وابد تک اس جنگل میں بھٹکارے گا۔

خزانے کے اس نقٹے کوچھوڑ دینا ہر چند کہ تمام انسانیت کی ہر تمتی ہے ، مگر سب سے بڑھ کر بیان لوگوں کی ہر تمتی ہے جن کے حوالے کر کے پنج برطیب السلام دنیا ہے گئے تھے۔
اس لیے کہ دوسروں کو بیسب بچھ سمجھانے کی ضرورت ہے ، مگر انہیں تو اس بات پر بھین ہے کہ واقعنا بیر تر آن جنت کے پوشیدہ فزانے کا نقشہ ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ توکل تیامت کے دن بی عذر پیش کر کتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے کا بی نقش نہیں تھا مگر مسلمان قیامت کے دن کیا عذر پیش کر سے جی کہ ہمارے پاس خزانے کا بی نقش نہیں تھا مگر مسلمان قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے ؟

آج خدااورانسانوں سے مجت کرنے والے لوگوں کا سب سے بڑا کام بیہ کہ

وہ انسانوں کوخدا کی اس کتاب کی طرف بلائیں۔ پیفیبر کے اس کلام کی طرف بلائیں۔ اس لیے کہ برانسان کے پاس وقت تیزی ہے نتم ہور ہاہے۔ برمہم جو کے لیے مہلت عمل نتم ہور ہی ہے۔ اس نے اس نقشے کی مدد سے فردوس کے فزانے کونہ پایا تو اس کا انجام جہنم کی حمری کھائی ہوگی۔ وہ کھائی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانا ہوگا۔

ی مین از نمان میں چیش آنے والے تاکوار طالات روزے وارکی ایک بخت واس کی طرح آخرکار گر د جاتے ہیں بی رمضان کا اصل سبق ہے بی رمضان کی آپ نے کیاا عمال کے اہم ہے کہ رمضان کی آب نے کیاا عمال کے اہم ہے کہ دمضان کی آب کتے خوش ہیں کامیاب زندگی ہے بحق آپ کا پرودگار آپ سے کتا خوش ہیں کامیاب زندگی ہے بحق آپ کا پرودگار آپ سے کتا خوش ہی کامیاب زندگی ہے بحق آپ کا پرودگار آپ سے کتا خوش ہی میں کر کئے آتے کم از کم

#### ~~~

# حضورً كى سيائى اور ہمارى ذمەدارى

"الله تعالى نے اس دنیا میں انسانوں كے متعلق جومنصوبہ بنایا ہے اور اس حوالے ہے جومطالبات انسانوں ہے مطلوب ہیں، ان كی طرف انسانوں كی راہنمائی كرنا الله تعالى نے اپنے ذمہ لے ركھا ہے "۔ (الیل 12:92)۔

اس بدایت کی ایک سطح وہ ہے جس کے لیے فطری بدایت کا لفظ موز ول ہے کیونکہ سے

ہدایت برانسان کی فطرت میں ودیعت کردگ گئی ہے۔اس فطری بدایت کا مقصد سے ہے کہ بر

انسان خالق اور مخلوق کے بنیادی حقوق جان لے اور ان کے معالمے میں درست رو بیا فقیار

گرلے۔قرآن نے اس فطری بدایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تو حید کا تصور روز از ل بی سے

انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔(اعراف 1727) ۔ ای طرح برنش انسانی میں بیات

ودیعت کردگ کن ہے کہ کن چیز وں کو نیر بجو کر اے افتیار کرنا ہے اور کون سے امور کو شربونے

وریعت کردگ کرتا ہے۔افتیس (1991ء - 7۔ ای بدایت کا نتیجہ ہے کہ برزیانے کے انسان تمام

تر انحرافات کے باجو دایک برتر بستی کا اعتراف کرتے اور کسی نہ کسی اخلا قیات کی پیروی ضرور

گرتے ہیں۔

کین فطرت کی ہے پہار چونکہ فاموش ہوتی ہے، ای لیے اللہ تعالی نے ابتدائی سے
انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک زیادہ محکم اور واضح اہتمام بھی کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بعض
انسانوں کو منصب نبوت پر فائز کر کے ان پر وہی ٹازل فرماتے ہیں اور بیا نبیا اللہ تعالی کا پیغام
انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اس ہدایت میں نہ صرف اللہ تعالی کے مطالبات صراحت کے
ماتھ بیان کردیے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی واضح کردیا جاتا ہے کہ ایک روز سب لوگ اللہ تعالی
کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی دیجسیں سے کہ لوگوں نے کیے اعمال کے۔ جواجھے
انمال والے ہوں کے ان کو جنت کی عزت اور فردوس کی بادشاہت سے نوازا جائے گا اور
برے اعمال والوں کا فیکانہ جنم کی ذات اور غذا ہے گئل میں ہوگا۔

اس سلسلے کا آخری اجتمام رسالت کا سلسلہ ہے۔ ہررسول ایک نبی بھی ہوتا ہے

جس میں وہ شیک وی پیغام بندول تک پہنچا تا ہے جس کا او پر ذکر ہوا۔البتہ رسول نبی ہے ایک
قدم آ کے بڑھ کرخدا کی دعوت کی سچائی اس طرح لوگوں پر واضح کر دیتا ہے کہ اس کی حقانیت
میں کوئی شک وشہنیں رہ جاتا۔ وہ اس طرح کہ رسول کی دعوت کونہ اپنے کے نتائج ای دنیا می
ظاہر ہوجاتے ہیں۔ یعنی جن اقوام نے اپنے رسولوں کی محمذیب کی ، وہ دنیا ہی میں تباہ کردی
گئیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان اقوام کا تذکرہ ہے۔ان میں قوم نوح ، عاوہ شمود، قوم
شعیب ،قوم لوط اور آل فرعون و فیر و کا نام بہت نمایاں ہے۔

حضور ملی الله علیہ وسلم کی شکل میں الله تعالی نے آخری درجہ میں اہنی ہدایت کے سیا
جونے کا شوت پیش کردیا۔ آپ ان بی ہونے کے ساتھ درسول بھی تھے اور اس حیثیت میں آپ کی
قوم کے ساتھ وہی ہوا جو دیگر رسولوں کی اقوام کے ساتھ ہوا تھا۔ گر آپ چونکہ خاتم
الا نبیا والمرسلین بھی تھے اس لیے آپ کے ذریعے سے رونما ہونے والے اس واقعہ کو آپ کی
اپنی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن اور تاری کے صفحات دونوں میں قیامت تک کے لیے رقم
کردیا کیا۔

آپ انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنبوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کے طور پر پیش کیا اور تاریخی طور پر پیش کیا اور اس و نیا ہے رخصت ہونے ہے کہ جنتو اللہ نے دنیا کے سامنے تو حید و آخرت کی دعوت پیش کی اور اس و نیا ہے رخصت ہونے ہے قبل جزیر و نما عرب بیس ممانا تو حید کو غالب اور ایک قیامت صغری قائم کر کے یہ بتا ویا کہ آپ واقعی اللہ تعالی کے بیسے ہوئے رسول ہیں ۔ آپ کے کے ذریعے ہے تو حید اس طرح قائم ہوا کہ مول کی دعوت کی دریعے ہوئے دسول ہیں ۔ آپ کے کے ذریعے ہے تو حید اس طرح قائم ہوا کہ ہوگ کی دریع ہی تو حید کے سواکوئی دین باتی ندر بااور قیامت کا ایک نموندا س طرح قائم ہوا کہ آپ کے بائے والے حکم الن بن سے اور محکم ین کے پاس موت اور ذالت کے سواکوئی داستہ نہا ہو ہے ۔ یہ بات مسلمانوں کا عقید و بی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ یہ تاریخی وا تعد آپ کی در سالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

بختم نبوت کے بعداب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی سچائی کے ثبوت کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یمی اجما عی طور پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔

#### Signer.

## اسلام كانفاذ يانفوذ

بیبویں صدی کا نصف آخرجد ید مسلم تاریخ کا ایک بہت اہم وقت ہے۔ یہ وہ وصد ہے جس میں مسلم ممالک نے نوآبادیاتی طاقتوں سے سائی آزادی حاصل کر کی تھی اور دنیا بھر میں مسلم ممالک نے نوآبادیاتی طاقتوں سے سائی آزادی حاصل کر کی تھی اور فکری میں 50 سے زیادہ مسلم ریاسیں وجود میں آئی تھیں۔ اس دور میں مسلمانوں کی خبری اور فکری قیادت کا اہم ترین مسئلہ یہ قاکدان ممالک میں دین اسلام کا نفاذ ہوجائے۔ معاشرے سے غیر اسلامی شعائر کا خاتر ہو۔ اسلامی سز انمیں تا فذ ہوں اور افتد ارصالحین کے ہاتھ میں آجائے۔ چنا نچاس مقصد کے حصول کے لیے ہرسطی پر بہت زیادہ کام کیا جمیا۔ عوام الناس کی ذہن سازی سے لیکرسیائ تظیموں کے قیام تک اور فکری وہلی جہاد سے لیکر تکر انوں کے خان نے بی جباد سے لیکر تکر انوں کے خلاف تحریک چلانے تک سارے اقدابات کیے گئے۔ اس کے نتیج میں جبویں صدی کے خلاف تحریک چلین آخری بچیس برسوں میں صور تحال تیزی سے بدلی اور بہت سے مسلم ممالک میں رابع اخیر یعنی آخری بچیس برسوں میں صور تحال تیزی سے بدلی اور بہت سے مسلم ممالک میں اسلام پند تو تی برسرا فتد ارآ تکئیں۔ اسلام پند تو تی برسرا فتد ارآ تکئیں۔ اسلام کے نفاذ کا ممل شروع ہوا اور سیکور عناصر کو بسیائی ہوئی۔

تاہم اکیسویں صدی کے پہلے عشرے میں یہ معلوم ہور ہا ہے کہ حکومت کی سطح پر نفاذ اسلام کا تجربہ و و اثر ات و ثمر ات نہیں دے پایا جس کے خواب دکھائے گئے تھے۔ اس معالمہ میں حضرت مولا تا ابوالحس علی ندوی کا بیا تدیشہ بالکل درست ثابت ہوا کہ نفاذ اسلام کا معالمہ ترکش کے واحد تیری طرح ہوگا۔ یہ تیراگر خطا ہوگیا تو پیر نشانے پر نگانے کے لیے پچونیس بچگا۔ آج بیا تدیش ایک تلخ حقیقت بن کرسائے آگیا ہے کہ تیرنشانے سے خطا ہو چکا ہے۔ برتستی سے 80 کی وو د ہائی جس میں پاکستان میں اسلاما کرشن کا عمل پوری قوت برتستی سے جاری تھا، ای د ہائی میں ہمارے ہال کرپشن، کلاشکوف اور بیروئن کلچرا ہی جڑیں پچسلار با تھا۔ 90 کی د ہائی میں ہمارے ہال کرپشن، کلاشکوف اور بیروئن کلچرا ہی جڑیں پچسلار با تھا۔ 90 کی د ہائی تھی ہوا تھا می خیر منصفانہ تقسیم اور غربت کا عمل بڑے د ہا ہے۔ حدود نافذ ہیں، کا محرز تا اور برکاری کا زنگ ہمارے نظام اقدار کو بری طرح و چاہے۔ آئی میں اسلامی

شقیں بڑھ رہی ہیں ہم عرام میں اسلامی کرداراوراخلاقی اوصاف کم ہورہ ہیں۔
ہم اسلامی کرداراوراخلاقی اوصاف کم ہورہ ہیں۔
ہمارے نزدیک اس معالمے میں اسل نظمی ہے تھی کہ اسلام کوقانون کے ذریعے سے
ہافند کرنے کی چیز بجولیا حمیا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس نظمی کی اصلاح کی جاتی آتی ہے نظری
خلطی اتنی بڑھ بھی ہے کہ لوگ قانون کے بجائے ڈنڈے کے زور پر اسلام بافذ کرنے پر اتر
آئے ہیں۔ یہ پچھلی نظمی ہے بھی زیادہ بڑی نظمی ہے۔ پہلی نظمی کے نتائج تو یہ نظلے تھے کہ
منافقت کا مرض عام ہوا تھا۔ اس نظمی کے نتیج میں تو لوگ علائے اسلام سے بغادت کردیں
گے۔ اس لیے اب وقت آسمیا ہے کہ نی نظمی اور پر انی نظمی پر پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو

ہمارے نزدیک اسلام اینے آپ کو انسانی معاشروں میں نافذنبیں کراتا بلکہ وہ معاشروں میں نفوذ کرجاتا ہے۔اس مقصدے لیے اسلام کاطریقہ کاریہ ہے کہ وہ معاشرے ك ثقافتى و حافي من الى رسوم اور آواب وافل كرنا شروع كرتا ب-وه اين ولاك ي اس كسوين والحاذبان كومنخركرتا باورائن اقدار يرمني ايك تهذي روايت كي داغ بيل ڈالآ ہے۔اس کے بعد قانون کا مرحلہ آتا ہے۔ بیمرحلہ تبذیب وثقافت معلق نبیں ہوتا بكه تمدن كاوه معامله وتاب جس من برقوم اور بركروه اصولي بدايات اسلام سے لے كرايين دوراور حالات کے مطابق اینے اجماعی نظام میں تبدیلی لاتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے۔ یہ بات می نومسلم معاشرے کے بارے می میں درست نبیں بلکہ ایک ایے مسلم معاشرے کے بارے می بھی درست ہے جوصد ہوں سے فیراسلامی تبذیب و ثقافت کے زیراثریروان چرها ہو۔ پاکستانی معاشر وبھی درحقیقت ایک ایسای معاشرہ ہے۔ یہاں پر مجی اسلام نافذنبیں ہوسکتا بلکاس سے قبل اس کے نفوذ کی ایک بھر پورمبم شاید کی عشروں تک چلانا ضروری ہے۔اس کی اقدار، روایات، رسوم وآ داب کوموجودہ ثقافت کے دُحانیخ میں شامل كرنے اوراس كے فكر ونظريه كوسوچنے والے اور افتد ارر كھنے والے طبقات كے دل ود ماغ میں رائخ کرتا بی اس وقت اصل کام ہے۔ اسلام کے اس نفوذ کے بغیر اس کے نفاذ کا خواب بمى يورانبيس موسكتا\_

100

#### Sales.

# مغرب اورآج كالجيلنج

مرزا غالب (1869-1796) اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے
ہیں۔ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعر کی کے حسن اور بیان کی خوبی بی جی تبیس ہے۔
ان کا اصل کمال سے ہے کہ دوزندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو تبرائی جس جا کر بیجھتے ہیں اور
بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کردیتے ہیں۔غالب جس پر آشوب دور جس پیدا
ہوئے اس جس انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو ہر باد ہوتے ہوئے اور باہر سے
آئی ہوئی آگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر تچھاتے ہوئے دیکھا۔غالبا بجی وہ پس منظر ہے جس
نے ان کی نظر جس تبرائی اورفکر جس وسعت پیدا گی۔

تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی راہنمائی کی تھی ، جواگر مسلمان اختیار کر لیتے تو آج دنیا کی تظیم ترین قو توں میں ان کا شار ہوتا یکر بدشمتی ہے لوگوں نے شاعری میں ان کے کمالات اور نئر پر ان کے احسانات کو تو لیا بھر قو می معاملات میں ان کی راہنمائی کونظر انداز کردیا۔اورسب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ بیکام اس مختص نے کیا جو خود آنے والے دنوں میں برصغیر کے مسلمانوں کا بہت بڑا رہنمایتا گینی مرسیدا حمد خان۔

مرسائنس و نیکنالوجی میں ان کی ترقی سرسید کا آئیڈیل نہ بن۔ بلکہ آگریزوں کی زبان ، ان کی معاشرت ، ان کے ساتی علوم بھی سرسید کے نزویک مسلمانوں کے لیے کال نمونہ تھے۔ انہی کی محصیل کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ابھا را اور ای مقصد کے لیے ایک زبروست تعلیمی تحریک برپاکی۔ اس کا بیافا کہ و تو ببرحال ہوا کہ مسلمان اس قابل ہوگئے کہ انگریزی معاشرے کے ویکر نظاموں کے ساتھ ان کی نظام سیاست کو بجھ کران سے آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے، تمریشتی سے اس کے انرات تبذیبی اور ثقافتی طور پر ان پر بہت برے پڑے۔ مسلم ہوگے، تمریشتی سے اس کے انرات تبذیبی اور ثقافت ، ربین بہن اور اقدار سے مرعوبیت کی اشرافیہ ( Elite ) میں آگریزوں کی زبان ، لباس ، ثقافت ، ربین بہن اور اقدار سے مرعوبیت کی نفیات بیدا ہوگئی۔ بدشتی سے آئے کے دن تک ہمارے پڑھے لکھے اور صاحب نروت نفیات بیدا ہوگئی۔ بدشتی سے آئے مور نی تبذیب کے شبت بہلو مثانی قانون کی طبقات ای نفیات میں جتا ہیں۔ چنانچہ مغربی تبذیب کے شبت بہلو مثانی قانون کی معملداری ، ساتی عدل بتحریر وتقریر کی آزادی کا تو چلن ہمارے ہاں آئے تک نہیں ہو سکا البت معملداری ، ساتی عدل بتحریر وتقریر کی آزادی کا تو چلن ہمارے ہاں آئے تک نہیں ہو سکا البت انگریزی زبان اور آگریزی طرز ترکی ہمارے ہاں عزت وشرف کا معیار سمجھے جاتے ہیں۔

ال صورتمال من مزید خرابی جاری ندبی قیادت نے پیدا کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف شروع بی سے سرسید سے متضاد طرز فکر اختیار کیا۔ یعنی انگریز وں اور انگریز بی تہذیب کے ہرپہلو سے شدید نظرت۔ سرد جنگ کے زمانے میں سیاسی حالات کی بنا پر بیدرو بیہ تھے بہتر ہوا تھا گر 11/2 کے بعد بیدا ہونے والے حالات کے نتیج میں ایک دفعہ مجراس فرہنیت کا مجر پور اظہار ہور ماے۔

مسلمانوں کے لیے درست راستہ ای وقت صرف ہے کہ وہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے ایک درمیانی راستہ افتیار کریں۔ انہیں نہ مغرب سے مرعوب ہوتا ہے اور شاس سے نفرت کرنی ہے۔ اس وقت مغرب و نیا کا حکمران ہے۔ ان کی تہذیب و نیا کی غالب تہذیب ہے۔ وہ سائنس ویکنالوتی کے امام ہیں۔ ان کی اس اہمیت کی بنا پر ان کے ساتھ بڑے تد بر کے ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ ساتھ معالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں، ان کو ہم سائنسی سلام اور تھرنی ارتبا میں ان کی ترتی کو گلی طور پر لینا ہمارا نصب العین ہوتا ہیں، ان کو ہم

صورت میں اپنے اندر درآنے ہے روکنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔مثلاً ہماری تبذیب آخرت پندی ،حیااور حفظ مراتب کے ارکان ملاشہ پر کھڑی ہے۔ان پرہم کوئی سمجھوتہ نبیس کر سکتے۔ ان کے درمیان میں جوثقافتی عناصر ہیں مثلاً زبان وغیرہ ان پر سمجھوتہ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ اس حکمت عملی کو اپنائے بغیر ہم اس چیلنج کا سامنا موثر طریقے ہے نبیس کر سکتے جوآت ہمیں درچیش ہے۔

## تا كهآ تكھوں والے دىكھىكىس

جماعت محتم ہوئی۔ میں نوافل اداکرنے کے لیے پچیلی صف میں آسمیا۔ نماز میں میں فے سورہ نبا کی حماوت شروع کردی۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے اپنے ان گنت احسانوں میں سے پچھوکا ذکر کرکے بیفر مایا ہے کہ اگر ہم جمہیں اس طرح نعتیں دے رہے ہیں تو جان اوکہ ایک دن ہم ان نعتوں کا حساب بھی کریں گے اور یہ فیصلے کا دن آگر رہے گا۔

میں نے میں تک تلاوت کی اور پھر دکوئ میں چلا گیا۔ مگر خدا کے سامنے اس دکوئ سے سرا شانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس کا سبب بیر تفا کد دکوئ میں میری نگاہ اس لڑک کے دیروں پر پڑی جومیرے برابر کھڑا نماز پڑھ دہا تھا۔ اس کے دونوں پیر مین کھڑا تھا۔ قرآن میں کی سمت مڑے ہوئے تھے۔ دہ بمشکل اپنا توازن برقر ادر کھ کر قیام میں کھڑا تھا۔ قرآن میں آنے والے خدا کے الفاظ نے مجھ پر دہ الرہیں کیا تھا جواس منظر نے کردیا تھا۔ وہاں بھی خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا مگر میرے بیر بھی ایسے کی نعمتوں کا ذکر تھا مگر میران میں میں میں اسے بیر زندہ سوال آگیا تھا کہ آگر میرے بیر بھی ایسے ہوتے توزندگی کمتنی مشکل ہوجاتی۔

انسان ساری زندگی اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں میں گزار تا ہے بھر بھی اسے یہ یاد نہیں آتا کہ ایک روز پروردگار ان نعمتوں کا حساب کرے گا۔انسانوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالی معدوروں کی شکل میں ایک زندونصیحت ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے اس حقیقت کو اپنے لا فانی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ خدانے
اندھے اس لیے پیدا کیے ہیں تا کہ آتھوں والے و کھے تکیس۔ محرانسان ان معذوروں سے
سیح سبق حاصل کرنے کے بجائے انہیں نظرانداز کردیتے ہیں یا بہت ہوا تو ان پرترس کھاتے
ہیں۔ حالانکہ انسانوں کو ترس اپنے او پر کھانا چاہیے۔ کیونکہ ان معذوروں کو خدا کے احتساب
سے نبیس کزرنا ہوگا۔ احتساب ہمارے جیسے لوگوں کا ہوگا۔

برنصیب بید معذوراور محروم اوگ نبیں۔اس لیے کہ بیاللہ تعالی کے کام میں استعال مور ہے ہیں اور اگر بیمبر کریں محتوبیا بنا اجر بلا صاب کتاب پالیس مے۔ بدنصیب وہ ہیں جو انبیس دیکھ کربھی نہ سنجلیں ، کیونکہ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں انبیں میشہ کے لیے معذور کردیا جائے گا۔

کی اے نی ، اے نرب کے رائے گی طرف و موت دو حکمت اور عمرہ و اے نوب کے رائے گی طرف و موت دو حکمت اور عمرہ و اسمان سے مار اینڈ کی جو اسمان سے مار اور کو کو اے طریقہ کی جو بہترین ہو۔ تبدارار ب بی زیادہ بہتر جانا ہے کہ کون اُس کی راہ ہے بہترین ہو۔ تبدارار ب بی زیادہ بہتر جانا ہے کہ کون اُس کی راہ ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہے۔ کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہوں راہم کی ہوائے کہ کون راہِ راست کی ہوئے کہ کون راہِ راست کی ہوئے کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہوئے کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہوئے کہنکا ہوا ہے اور کون راہِ راست کی ہوئے کہ کون راہِ راست کی ہوئے کہنکا ہوا ہے کہنکا ہوا ہوا ہے کہنکا ہوا ہوا ہے کہنکا ہوا ہوا ہوا ہے کہنکا ہوا ہوا ہے کہنکا ہوا ہوا ہوا ہے کہنکا ہوا ہے کہنکا ہوا ہے کہنکا ہوا ہے کہنکا ہوا ہے

#### خداكاباتھ

اس کے ہاتھ نے اپنی ماں کے بلوکو تھام رکھا تھا۔ چھوٹا ساہاتھ ۔۔۔۔۔۔کمزور سا ہاتھ۔۔۔۔۔معصوم سا ہاتھ۔ یہ بچسال بحر کا بھی نہیں ہوگا۔ باپ آ کے بیشا موثر ہائیک چاار ہاتھا اور اس کے چیچے ماں اپنے بچ کو گود میں لیے بیٹی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے موثر ہائیک کی سیٹ کواور دوسرے ہاتھ سے بچ کو بکر رکھا تھا۔ اس پورے منظر میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں سوائے اس چھوٹے سے ہاتھ کے ۔۔۔۔جس نے مال کے بلوکو بکر رکھا تھا۔

میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کی ماں اپنے ہاتھ کی گرفت برقر ارندر کھ سکے توکیا ہے جھوٹا ساہاتھ ، یہ معصوم می منحی ، آتی طاقتور ہے کہ خود کو گرنے سے روک سکے۔ میرے ذہن نے کہا،'' سوال ہی پیدائیں ہوتا، یہ پینیں بلکہ ماں ہے جواسے سنجا لے ہوئے ہے''۔

یں اس نے بل کری کے روزوں کی مشقت اوراس کے اجر پر فورکررہا تھا، گر

اس مظرکود کیے کر بھے اندازہ ہوا کہ جہنم کے گزھے میں ہمیں گرنے ہے اگرکوئی بچاسکتا ہے تووہ
ہماری عبادت کا کمزور ہاتھ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا طاقتور ہاتھ ہے۔ جنت کی منزل تک
ہماری رسائی ہوئی نیس سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت ہمراہا تھ ہمیں نہ سنجالے ہوئے ہو۔
ہماری رسائی ہوئی نیس سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت ہمراہا تھ ہمیں نہ سنجالے ہوئے ہو۔
ہماری رسائی ہوئی نیس اس ساری نہ جہت اور عبادات ہمی دراصل خداکی دی ہوئی تو نیس کی
مربون منت ہیں۔ اس نے ہماری ساری دینداری کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ دہ اگر ہم پر
مطالبات اور آزمائشوں کے ہو جھ ڈالدے تو ہماری ساری دینداری کی پول کھل جائے
گی، (محمد 43 نہری کی پول کھل جائے

میں نے سراٹھایا اور آسان کی طرف و کیے کرکہا۔ روز و داروں نے روز و کی مشقت اٹھاکر تیرا قرب چاہا ہے۔ لیکن مید مشقت اس نے کے کمز ورہاتھ سے زیادہ نہیں جس نے اپنی مال کا دامن کچڑر کھا تھا۔ مال کے ہاتھ کو نیچ کا سہارا بنانے والے، اپنے طاقتور ہاتھ کو آگے بڑھا و سے۔ وگرندونیا کی کوئی طاقت ان بندوں کو جنم سے نجات اور جنت کی کا میابی کا حقدار نہیں بنا کتی۔

#### دايال ہاتھ

بالینڈ کے سائنسدانوں کی ایک تحقیقی رپورٹ میں اس بات کا انتشاف کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی خوا تین کی شرح اموات فتلف وجو ہات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی بنسبت 40 فیصد زیادہ بموتی ہے۔ ان وجو ہات میں کینر، دل کے امراش اور د ماغ کوخون کی بنسبت 40 فیصد زیادہ شامل ہے۔ مزید سے بھی کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جود نیا کی کل آبادی کا دس فیصد ہیں، ان کی اوسط عربھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے مقالے میں کم بوتی ہے۔

بیر بورث پڑھنے والے کو دین کی اس تعلیم کی یاد دلاتی ہے جس کے مطابق ہر مسلمان کے لیے بیسنت مقرر کی تمنی ہے کہ وہ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور اللہ کا نام لے کر کھائے۔ یمی نہیں بلکہ زندگی کے دیگر بہت سے اعمال بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا ایک پہندیدہ چیزے۔

اللہ تعالیٰ نے بیطریقہ اگر مقرر کیا ہے تو یقینا اس کے بہت سے دنیوی فا کہ ہے بھی ہوں گے، جس کی ایک مثال اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ لیکن دین کی بیقیلیم اصل میں انسان کو قیامت کے دن کی بیشی یا دولانے کے لیے مقرر کی تی ہے۔ قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اٹھال کے ساتھ پیش ہوں گے تو ان کا نامدا ممال ان کے داہئے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اس بات کا ایک علامتی اظہار ہوگا کہ انہیں جنت کی اہدی کا میا بی کی جارت دے دی گئی ہے اور جنم کے عذاب سے جمیشہ کے لیے بچالیا گیا ہے۔

اس و نیا میں انسان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک بی مقصد ہوتا چاہے۔ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن قتم ند ہونے والی ابدی زندگی کا آغاز ہوتو اس کا نامدا عمال دائیں ہاتھ میں طے۔ جسے پاکر وہ جان لے کہ اب اس کی زندگی خوشیوں کی وہ داستان ہوگی جس میں بھی دکھ، غم، بیاری موت، بڑھا پا ،محروی اور مایوی نیس آئے گی۔ داہنے ہاتھ کا استعمال پچھا ورنہیں، زندگی کے ای مقصد کی یا دو ہائی ہے۔ یہ جنت کے شوق کا اظہار ہے۔ یہ خدا ہے اس کی رحمت کی ورخواست ہے۔

#### SARS.

# صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیامضمون

نیک لوگ بالعوم دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جنہیں ان کی نیکی، تقویٰ اور
پارسائی نے خدا کی معرفت ہے نواز اہوتا ہے۔ دوسرے وہ جن کی عبادت ور یاضت بفضل و
کمال اور منصب و مرتبہ نے انہیں خدا ہے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشا ہوتا ہے۔ ظاہر ک
سیرت و کردار کے اعتبارے اکثر دونوں گردہ ایک جیے معلوم ہوتے ہیں۔لیکن بعض اوقات
ایسے حالات ہیں آ جاتے ہیں جو کسوئی بن کریے فیصلہ کردیے ہیں کہ کونسا گردہ اللہ تعالیٰ کی
رختوں کا مستحق ہے اور کونسا گردہ اس کے خضب کا حقدارے۔

ال طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالی نیک لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے سامنے کی ایسے فخص کو بلند مرتبہ عطا کر ہے جس سے بیخود کو برتر نیال کرتے ہوں۔ اگر بینیکو کار پہلے گروہ ہے ہوتا ہے تواس کا ذہن فورا فعدا کی ہے حساب بخشش اور عطا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ منہ کے بل اپنے مالک کے حضور کر پڑتا ہے۔ اس کی زبان سے معرفت کے اعلیٰ ترین کلمات نگلتے ہیں۔ اس کے زبمین بوس وجود سے وہ وہ عائمیں نگلتی ہیں جو آسان کا سینہ چرتی ہوئی عرش تبولیت تک جا پہنچتی ہیں۔ اس کا جُرز بارگا ور بوبیت میں اس طرح بہتی ہوتا ہے کہ مالک تو نے اپنی کتاب میں بیس کھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق و یا جا باہوا وہ را سے میں کوئی سوالی آجائے تو اے بھی از را وعنایت کچھ نہ ہے کہ و سے حقداروں کو حق مولی تو نے اپنی کتاب میں بیس کھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق مولی تو نے اپنی کتاب میں صافر ہوگیا ہوں۔ اے رہی اس تقسیم مولی تو نے اپنی سائل بن کر تیری بارگا و کرم میں حاضر ہوگیا ہوں۔ اے رہی تو ججھ و و بھی وہ بلاستحقاتی و یہ ہا استحقاتی و یہ ہے اور دیتا ہے۔

خدا کی شان کری ہے گوارانبیں کرسکتی کہ جس کرم کی اس نے دومروں کو تلقین کی ہے دو خوداس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ بھراللہ کی رحمت ما تکنے والے پر برتی ہے اور اس طرح برتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ خدا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ ما تکنے والے کی جمولی عطا و بخشش کے خزانوں سے بھردی جاتی ہے۔ خدا کے مسامنے ذلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنادیا جاتا ہے۔ بیرخدا کا فضل ہے وہ

جے چاہے عنایت کرے۔ بیٹک اللہ بہت بلنداور بڑا صاحب جود وکرم ہے۔

اس کے برکس دوسری شم کے نیکو کاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعدان کے قصر پندار پر حملے کے مترادف ہوتا ہے۔ بیان کے مینار وُعظمت کوز مین بوس کردیتا ہے۔ فدا کی بخش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو، ان کانٹس یہ گوار وہیں کرسکتا۔ نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ ان کے ول میں اس فحض کے خلاف حسد، بغض اور عدادت پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ بارگا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا کہرانہیں اللہ النظرے بحزاد یتا ہے۔ اس کا تو خیر کیا جڑنا ہے، موجاتی ہے۔ وہ بارگا و حسد و تکبر کی بیآ گ ان کا اپنائیس جلا ڈالتی ہے۔ خدا کا قبران پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بارگا و حسد و تکبر کی بیآ گ ان کا اپنائیس جلا ڈالتی ہے۔ خدا کا قبران پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بارگا و

ان دونوں ہم کے نیکوکاروں کی مثال قران میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال سیدنا ذکر یا علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ وہ اپنے وقت کے نبی اورآل پیقوب کی ورافت کے حال تھے۔ اس کے ساتھ وہ حضرت مریم ' کے خالو اور ان کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مریم ' کے پاس خدا کا خصوصی رزق اثر تے دیکھا تو پیس سوچا کہ کل کی اس لڑک پر جوخود ان کی گرانی میں تھی خدا کا بیا حسان کیوں ہوا اور ان پر خدا کی بیانایت کیول ٹیس ہوئی ؟ بجائے اس کے کہ وہ اس لڑک سے حسد کرتے انہوں نے فوراً ابنارخ خدا کی طرف کردیا۔ اپنے وجود کی تمام تر ہے کسی کے ساتھ انہوں نے ابنی خالی جمولی خدا کی طرف کردیا۔ اپنے وجود کی تمام تر ہے کسی کے ساتھ انہوں نے ابنی خالی جمولی خدا کے سائے ہوئے عمر بحر نہ دیا وہ آئی شان عطانے ان کی جمولی مند ما گئی مراد سے ہمردی۔ جو اسباب ہوتے ہوئے عمر ہمر نہ دیا وہ آئی سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد د سے دیا۔ اس حال میں کہ خود ہوئے عمر ہمر نہ دیا وہ آئی سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد د سے دیا۔ اس حال میں کہ خود ہوئے عمر ہمر نہ دیا وہ آئی سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد د سے دیا۔ اس حال میں کہ خود ہوئے عمر ہمر نہ دیا وہ آئی سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد د سے دیا۔ اس حال میں کہ خود ہوئے میں مریم وہیئی کے تذکرے کے الفاظ استعال کے جیں۔ اور سب سے بڑھ کر آن اس خیس مریم وہیئی کے تذکرے کے ساتھ ذکر یا اور بیکی کا ذکر کر کے اس واقع کواہدی زندگی۔

- ووسرے گروہ کی نمائندہ مثال اہلیں ہے۔ خدانے اس کے سامنے آ دم کو خلیفہ بنایا۔ جاہے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے تلم کے آ مے سجدے میں گر پڑتا۔ تمر تکبراور حسد کی آگ نے اسے اندھا کردیا۔ اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی۔ اس لیے اس معالمے کوہ ہا ہا اور آدم کا معاملہ ہے۔ اس نے خدا کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس نے خدا کا فیصلہ تبول کرنے ہے انکار کردیا۔ اس نے خدا کا فیصلہ تبول کرنے ہے انکار کردیا۔ اس نے خدا ہے بغاوت کردی۔ چنانچہ خدا کا خضب بحثر کا اور اس طرح بحثر کا کہ وہ کا نئات کا واحد بدنصیب بن کیا جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہوکر معانی ماتھے کے بہائے سرکھی کی مہلت ماتھی۔

یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا تمیا ہے۔ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیکی کی راہ آسمان کردی تمی ہے۔ تا کہ وہ اس آسمان را ہ کی مشکل تھائی کو جان لیس۔ وہ جان لیس کہ نیک ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔اصل بھلائی خدا کے لیے نیک ہونے میں ہے۔

#### &&&

#### صادق وامين كاماؤل

ایک زبانہ تھا کہ ہمارے معاشرے ہیں کی هخص کی دینداری کے بیان کے لیے صوم وصلوۃ کا پابندہونے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہتے۔ اس کا مطلب بیتھا کہ فلاں مردو عورت اتنا نیک ہے کہ نماز اور روز سے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بعد آہتہ آہتہ معاشرے میں کام کرنے والے دینی افراد کی فکر کا غلبہ ہونا شروع ہوا۔ جس کے نیتیج میں دینداری کی تعریف مزید ترقی کرتی گئی۔ اب دینداری کی سند حاصل کرنے کے لیے صرف میوم وصلوۃ کی پابندی کافی نہیں بلکہ دیندار معاشرے میں وہ خص کہلانے لگا جوشری حلیہ اختیار کرے۔ اس میں ایک مشت سے بڑی واڑھی، اونچی شلوار مرم پر ٹوپی اورخوا تمین کے لیے برقیے و پردے کا اہتمام نیز تصویر اور موسیقی سے کھل پر ہیز شامل ہے۔

ہمارے معاشرے میں پیچیلی کئی دہائیوں میں دینداری کی اس تعربیف میں نہ صرف نہ کورہ بالا چیزیں ،جن کا اہتمام مشکل ہے، شامل ہوئی ہیں بلکدان کا اہتمام کرنے والے لوگ سجی بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ عوام الناس ہی میں نہیں بلکہ معاشرے کے ان طبقات میں بھی

140

اک دینداری کو فیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے جبال بھی بھی دینداری اور تقویٰ کی رسائی
آسان بیں تھی۔ ہمارااشار ونو جوان لڑکے لڑکیوں اور صاحب ٹروت افراد کی طرف ہے۔ آئ
ہمارے معاشرے میں نو جوان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی مرضی اور شوق
ہمارے معاشرے کی بی ۔ ای طرح نو جوانوں کی ایک کثیر تعداد سے بڑو ٹی اور ٹا ہے کا
تاج ہوائے اور چبرے کو واڑھی کے نور سے مزین کرنے میں نخر محسوس کرتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم
اداروں میں بھی ایسے نو جوانوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جوان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔
اداروں میں بھی ایسے نو جوانوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جوان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔
ای طرح معاشرے کے دولت ند طبقات میں بھی اس دینداری کے اثرات میں اضافہ ہوا
ہیں۔ معاشرے کے جوطبقات اور لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں بھی کرتے ان کے نزدیک بھی
ہیں۔ معاشرے کے جوطبقات اور لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں بھی کرتے ان کے نزدیک بھی
ہیں۔ معاشرے کے دینداری اگر بچھ ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے۔

ایک طرف بیصورتحال ہے اور دوسری طرف رشوت، برعنوانی، طاوت، جموت، وعدو خلافی، حدد، تجبر، بددیا تی ، فرائض ہے فغلت، منافقت، ہوس زر، دنیا پرتی اوران جیسی دیگر برائیوں کا معاملہ ہے جو معاشرے کو تھن کی طرح چاٹ ری جیں۔ عام لوگ ندصرف بڑی تعداد میں ان برائیوں کا شکار ہیں بلکہ فذکورہ بالا دیندار لوگ بھی اکثر ان عیوب میں جتا نظر آتے ہیں۔ موسیق کے بارے میں بڑے مخاط لوگ دولت کی جنکار کے پیچے براخلاق حدکو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تصویر کے معالمے میں حساس لوگوں کی اخلاقی تصویر آتی بھیا تک ہے کہ دنیا کے برآئین کوسیاہ کردینے کے لیے کافی ہے۔ داڑھی ٹو فی برقے اور او فی شلواروں والے لوگ ہیں جسا کالوگوں کی اخلاقی تصویر آتی شلواروں والے لوگ ہیں جساس لوگوں کی اخلاقی تصویر آتی شلواروں والے لوگ ہی غیبت، جموث، وعدہ خلافی ، تجبر، حسداور ریا کاری کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں۔

جارے اس تجزیے کا مقصدینیں کدان کے نیکی کے معیارات بی ان کے اخلاقی عیوب کی وجہ جیں۔ ہرگزنییں بلکہ کہنے کا مقصدیہ ہے کہ جارے ہاں وینداری کا معیار کچھ ظاہری چیزیں قرار پائمنی جیں۔ لوگ انہی کے بارے میں حساس رہتے جیں اور جن اخلاقی چیزوں کی حیثیت دین میں مقاصد کی ہے وہ نگا ہوں سے بالکل او پھل ہو چکی ہیں۔

دوسری طرف جوستی دین کے معالمے میں جارے کیے دول ماؤل ہے اس کی نیکی جوتصویر جارے سامنے آتی ہے وہ بیتی کہ آپ ایمان وا خلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز اور بہترین ا خلاق کے حال ہے وہ بیتی کہ آپ ایمان وا خلاق کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز جن بہترین ا خلاق کے حال ہے وہ بیتی کہ 68:4 کے۔ پہلے محیفوں میں آپ کی چیش کوئی آپ کی جن خصوصیات کے ساتھ کی مختی کہ بیشت کی صفات اور سیرت کے حوالے ہے سب سے نمایاں خصوصیات بیتی کہ بیشت کی ساتھ والا مین ہوگا ( مکاشفہ 11:19)۔ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے برترین مخالف بھی آپ کی اخلاقی حیثیت کے معترف تھے۔ لوگ آپ کے وہمن ہوگئین امائتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ وہ آپ کے پیغام کوئیس مائے تھے گر کہتے تھے کہ بیرصاحب جموث نہیں ہوگئے۔ وہ آپ کو اللہ کا رسول مائے کے لیے تیار نہ تھے گر آئیس کہ بیرصاحب جموث نہیں ہوگئے۔ وہ آپ کو اللہ کا رسول مائے کے لیے تیار نہ تھے گر آئیس گھین تھا کہ ہی بارگاہ میں کوئی مقد مہ چیش ہوا تو آپ اس کا فیصلہ میں عدل پر کریں ہے۔ سے بھین تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مقد مہ چیش ہوا تو آپ اس کا فیصلہ میں عدل پر کریں ہے۔

آپ کی سیرت اگر آپ کی ذات کا بیان ہے توقر آن آپ کی تعلیمات کا بیان ہے توقر آن آپ کی تعلیمات کا بیان ہے۔ بیقر آن جب بھی اپنے مطلوب کر دار کا بیان کرتا ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک اعلیٰ ترین اخلاق کے انسان کی تصویر جی سامنے آتی ہے۔ نہ کہ وہ تصویر جو آج وین کے نام پر چیش کی جاتی ہے۔

ال پی منظر میں بید ہاری و مدواری ہے کدا گرہم لوگوں کو حساس بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ظاہری اٹلال میں حساس بنانے ہے پہلے اس قرآنی اول کے معاملے کو حساس بنائی ہو جو حضور کی میرت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بیہ اول العساد ق والا مین کا ماؤل ہے۔ بیہ اول حقوق النہ اور حقوق العباد و ونوں کیسال طور پر اواکر تا ہے۔ بیہ ماؤل اگر نماز روزے کا پابند ہوگا تو بددیا تی اور ہوئی ذر ہے بھی پاک ہوگا۔ بیہ اگر عربانی اور فحاشی کو ناپند کرے گاتو نیست، رشوت، حسد، جموت اور وعدہ خلافی ہے بھی بھائے گا۔ بیہ ماؤل ہر حال میں پورا تو نیست، رشوت، حسد، جموت اور وعدہ خلافی ہے بھی بھائے گا۔ بیہ ماؤل ہر حال میں پورا تو لیے اس میں کا در بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا۔

اگرسوسائی کواچھا بنانا ہے، اگر معاشرے بی عدل وفلاح کو عام کرنا ہے، اگر جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا ہے، اگر جنت کی وادی کو عباد الرحمن سے آباد کرنا ہے تو لوگوں کو الصادق والا مین بنائے۔لوگوں کوان کے اخلاقی لباس کے بارے میں ، ان کی اخلاقی تصویر کے بارے میں حساس بنائے۔ انہیں بتائے کہ متکبر جنت میں نہیں جاسکتا۔ مومن جمونانہیں ہوسکتا۔ جس میں عبد نہیں اس کا کوئی وین نہیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ کر یوں کو ۔ ہوس زر اور ونیا پرتی میں جلا ورہم و وینار کے بندے پر اللہ کی العنت ہوتی ہے۔ فیبت زناہے برتر جرم ہے۔ بہتان انسان کی عربحرکی کمائی کوئتم کر دیتا ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جبنی ہیں۔

الله كے بندول پر انفاق كرنے والا ، پڑوسيوں سے اچھا معاملہ كرنے والا ، غريبوں يتيموں كے سرپر دست شفقت ركھنے والا ، والدين اور رشتہ داروں كے حقوق بورے كرنے والا محكوق خدا پر رحم كرنے والا ؛ الصادق ولا مين ماؤل عى آج سب سے بڑھ كر ہمارى ضرورت ہے۔ يى ووماؤل ہے جوہم دينداروں كامطلوب ہونا چاہيے۔

ا المائف المحل في المحل و عا المحل و المحل

## مغرب كى نفرت

مسلمان پیچلی کئی صدیوں ہے اہل مغرب کے ساتھ تصادم کی حالت ہیں ہیں۔حالیہ برسوں میں یہ تصادم ایک نئی شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا ہے۔اس کا ایک بھیجہ برشمتی ہے یہ نکلا ہے کہ مسلمان اہل مغرب ہے ایک عموی نفرت کا شکار ہو بچے ہیں۔خاص کر مسلمان اہل قلم اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد صرف اہل مغرب کی برائیوں اور عیوب کو نمایاں کر کے ان کے خلاف اوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔

اس طرح کی کوششیں سلیبی جنگوں کے دوران میں خود عیمائیوں نے بہت کی تھیں اور وہ اپنی قوم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے ، مگراس نفرت کے سہارے دومسلمانوں سے جیت نبیں سکے تھے۔ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں موجود مسلمان اخلاقی طور پر اور علمی طاقت کے اعتبارے ان سے بہت بہتر تھے۔ اور ایک ایسی قوم کو صرف نفرت کے سہارے فلست نبیس دی جاسکتی تھی۔ آئ بی معاملہ اہل مغرب کا ہے۔ دوون صرف غلمی طور پر بلکہ اجتماعی اخلاقیات کے اعتبارے سے بھی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ۔ دوون صرف غلمی طور پر بلکہ اجتماعی اخلاقیات کے اعتبارے سے بھی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔

اس کا ایک اظہار حالیہ دنوں میں اس دفت ہوا جب ریاست نیوجری کے گورزرایک حادثہ میں زخی ہوئے۔ حادثہ میں زخی ہوئے۔ حادثہ کا سبب تیز رفآری اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنا تھا۔ چنانچہ نہ صرف انہوں نے عوام سے معافی ماتھی بلکہ چالان بھی کٹوایا۔ مزید یہ کہ اسپتال کے اٹھارہ دنوں کے علاج کا لاکھوں ڈالر کا بل بھی سرکاری خزانے کے بجائے ابنی جیب سے دیا۔

جس توم کا اخلاقی نظام اتنا مضبوط ہو، اے کسی قوم کی نفرت فکست نہیں دے سکتی۔ آج مسلمانوں کو اگر اہل مغرب سے جیتنا ہے تو انہیں اخلاقی میدان میں بلندترین سطح پر آنا ہوگا۔ جب تک مسلمان یہ نہیں کرتے وہ بھی اہل مغرب سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چاہے ان کے قلم کارمغرب کے خلاف کتنا ہی زہر آگلیں۔ چاہے ان کے عیوب کو کتنا ہی بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے۔



#### I am a Playboy

پچھلے دنوں میں اپنے دوست اور ادارے کے رفیق سلمان علی کے بمراہ جارہا تھا کدرائے میں ایک گاڑی تیزی ہے ہمارے آگے ہے گزری۔اس گاڑی کے قبی شیشوں پر بہت نمایاں اور واضح انداز میں دو جملے لکھے ہوئے تھے جو کچھاس طرح تھے۔

#### I am a Playboy Girls are my toy

یے دوسطریں پڑھ کرہم دونوں ونگ رو گئے۔ ہماری جیرت ان جملوں کے مغہوم سے
زیادہ لکھنے والے کے حوصلے پڑھی کداس نے اپنی گاڑی پریہ جملہ ایک چلتے پھرتے اشتبار کی
شکل میں لکھ رکھا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بدکر دار ہونا شائد کوئی بہت بڑی بات نہ ہوگراس
کا اس طرح علانے اظہار کرنے کا روائ ابھی تک نہیں پڑا یکر یہ پڑھ کرلگا تھا کہ اب اس
روائ کے دن بھی سمنے جانچے ہیں۔

ہمارے معاشرے میں سانحہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی حد کو عبور

کر کے دوسروں پر زبردتی دین نافذ کرنے کے خواہشندر ہے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو بالجبر
برائیوں ہے روکنا چاہج ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہدرہ ہدند بن کا مطالبہ ہے اور نہ معاشر واسے قبول
کرسکتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ابنا کی فیر وشر ہے بے نیاز ہوکر صرف اپنے کام ہے
کام رکھنے میں معروف رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وینداری کی آخری حدنماز روز وکی پابندی
ہوتی ہے اور ان کے اردگر وجو کچھ ہور ہا ہوتا ہے وہ اس ہے آسکھیں بند کر لینے ہیں۔ وہ اپنے
قر جی لوگوں کے ایسے رویوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے جن کے اخلاقی ، معاشرتی اور نہیں
طور پر برا ہونے میں کوئی وہ آرانیس پائی جاتمی۔ جب نوبت یہاں تک پڑنے جاتی ہے تو پھر لوگ
حیاا درا خلاق کے ہر جذبے سے عاری ہوکر ابنی ہے لگام حیوانی خواہشات کا ای طرح اعلان
کرنے لگتے ہیں۔ بیاعلانات کی فروکی آزادی کا نام نہیں بلکہ معاشر سے کے اجنا کی ضمیر پر
ایک طمانچ ہیں۔ جوقوم ایسے طمانچ کھانے پر تیار ہوجائے وہ ایک ایک کر کے ساری اطلاقی
خصوصیات سے محروم ہوجاتی ہے۔



#### صرف6500

ز بیرزندانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں۔میرے رسالے کے ایک مستقل قاری بھی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسالے کے مضافین پڑھ کران میں خود بھی فور وفکر کرنے کی عادت پیدا ہو پیکی ہے۔ وہ اس و نیا میں پیش آنے والے وا تعات کی کھڑ کی ہے آخرت کی دنیا کا نظار وکرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پرانہوں نے اپناایک واقعہ سنایا۔ ووایک کاروباری مخص ہیں اوراکشر لوگوں کے ساتھ رقم کالین دین لگار ہتا ہے۔ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ ووانبیں بینک کے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر کے بتائے۔ پچھ دیر میں انہیں بتایا کمیا کہ اس وقت ا کا ؤنٹ میں صرف 6500 روپے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے قطعاً غیر متو قع تھی۔ و وجس سطح پر کاروبارکرتے ہیں ،اس کی وجہ ہے انہیں گمان تھا کہ اس وقت اکا ؤنٹ میں کافی رقم ہوگی۔ یہ وہ دقت تھا جب انہیں اپنے اسٹاف پرشد ید غصہ بھی آ سکتا تھا جس کی بدانتظامی کی وجہ ہے ہے صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ تکراس کے بجائے ان کا ذہن ایک دوسری طرف مز تمیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں۔ نماز، روزہ، انفاق اور اخلاق کے تقاضوں بھی بورا کرتا ہوں۔اس بنا پر میں اپنے نحیال میں آخرت کے لیے میں کافی سرمایہ جمع کررہا ہوں۔لیکن اگر ایسا ہوا کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف 6500ءی نکلے تو میں کیا کروں گا۔ بیہ سوج کران کی آتھے وں میں آنسوآ مجے اور وہ کافی ویر تک ایک خاص کیفیت میں رہے۔

دورجدیدی غدجیت نے انسان کا جوذ بن بنایا ہے اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں
کوبی گنتار ہتا ہے۔ دہ اس کیفیت سے محردم رہتا ہے ، جس میں بندہ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ
نہیں سمجھتا ہے کہ بھی دہ کیفیت ہے جود عا دزاری میں ڈھل کر انسان کوخدا سے قریب کرتی ہے۔
نہیں سمجھتا ہے کہ بھی وہ کیفیت ہے جود عا دزاری میں ڈھل کر انسان کوخدا سے قریب کرتی ہے۔
غور وفکر پر منی بھی وہ دینداری ہے جوخدا کو اصل مطلوب ہے۔ مگر بدشتی سے
ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں میں شاکداتی ایسے دیندار 6500 مجی نہیں ہوں ہے۔

#### Silver Silver

## سوچ اورغمل

"دو تبائی شب گزر چکی تھی اور میں تبجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بیٹے میں میں پائی پینے کے لیے اٹھا۔ والدو کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ د کچھاوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تونیس۔ اندر جھا نکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہور ہی ہے۔ میں انہیں چا دراڑھانے لگا تو ان کی آ کھے کل کئی۔ میں نے ان سے بچ چھا کہ آپ کو کسی جے۔ میں انہیں چا دراڑھانے لگا تو ان کی آ کھے کل کئی۔ میں نے ان سے بچ چھا کہ آپ کو کسی خرورت تونیس۔ انہوں نے کہا کہ میٹا میں آئ کو لی کھانا ہول کئی ہوں، اس لیے چیز کی ضرورت تونیس۔ انہوں نے کہا کہ میٹا میں آئ کو لی کھانا ہول کئی ہوں، اس لیے ٹا کھوں میں دروجور ہا ہے۔ میں ان کی ٹا تھیں و بانے و جی جیٹے کیا۔ پچھود پر بعدوہ اظمینان سے سو سی دروجور ہا ہے۔ میں ان کی ٹا تھیں و بانے و جی جیٹے کے آگرٹوٹ کیا جو میں نے اتارکر سینے رکھو یا تھا۔"

وہ سانس لینے کے لیے لی بھر رکتو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی۔آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ ترین درجے کی نظی عبادت میں مشغول تھا۔ایک طرف نماز تہجداور اس کے ساتھ مال کی خدمت۔وہ بھی ان کی تکلیف کے کھات میں لیکن آپ کو اس کا پچھا چھا بدلنہیں ملا۔

وہ دوبارہ کو یا ہوئے "بال کے بحرکو یہ خیال آیا تھا، کر پھر جھے محسوں ہوا کہ نظ جشے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقد انعام ہے۔ یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بظاہر میرانظر کا چشمہ ٹو ٹا ہے ، محراس کے بدلے میں جمھے دہ نظر عطا کردی مئی جوشب کی سیاتی میں جمھے جنت کا روش نظارہ کرار ہی ہے۔ صرف بی نہیں بلکہ اسکالے ہفتے جمھے ایک بہت بڑا حادثہ چش آیا، لیکن اللہ تعالی کی عنایت ہے جمھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ میں اُس کے اگر منی انداز فکر کا شکار ہوجا تا تو خدا ہے برظن ہوکرا پئی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا اور آخرت کی نہ حانے کتنی بھلا نوں سے محروم ہوجا تا۔"

وہ اپنی بات فتم کرے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے، دروازے کے قریب پہنچ کردہ لحد بھر کے لیے تفہرے ادریہ کہتے ہوئے باہرنکل مجے۔"اس دنیا میں جتناا ہم تمعارا

يسس يمي ول

عمل ہے، اس ہے کہیں زیادہ اہم تمحارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہراطمینان اور خوشی شبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس مخص کے پاس شبت سوچ کا سرمایے نہیں اس کا کوئی عمل اے خوشی اور کا میالی نہیں دے سکتا۔''

#### Sales.

### قصرالز ہرہ

عبد الرحمن ثالث البین کا ایک عظیم محکران تھا۔ وہ 300 ہ میں اس وقت اقتدار میں آیا جب البین کی سلطنت کھڑے کھڑے ہوکر بورپ کی سیمی طاقتوں کا نوالہ بنے والی تھی۔ گرنصف صدی کے اس کے اقتدار کے بعد 350 ہ میں جب اس کا انتقال ہوا تو البین یا اندلس پورے بورپ سے زیادہ طاقتور اورونیا کی خوشحال ترین ریاست بن پچکی تھی اور یہاں مسلم اقتدار مزید 500 برس قائم رہا۔

عبدالرحن کے عبد میں اپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا اس کا ایک اظہار وہ کل ہے جو اس نے اپنی بوی زہرہ کے لیے قرطب کے زویک بنوایا۔ یو کل جس کا نام قصرالزہرہ تھا، 12 مربع میل کے دقعے پر پھیلا ایک شہرجتنا وسیج تھا۔ اس میں 15000 بلنداور شاندار دروازے تھے۔ اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ تعمیری سامان متکوایا کمیا اور بے در لیغ سونا چاندی، بیرے جو اہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا کمیا تھا۔ دس ہزار معماروں نے دن رات کام کر کے اس کل کو 25 برس میں کمل کیا۔ اس کے تعمیری حسن، صنائی اور دکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور اسپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر اور دکھنے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور اسپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر انقال موجود نہ تھی موجود نہ تھی گرا تفاق کی بات ہے کہ میول جس برس کمل ہوا ای سال عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی ندر بی اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرہ کا نام و نشان منادیا۔

خدانے بیدد نیاانسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔اس و نیاجس ایک طرف ب

مواقع بیں کہ ایک تنبا انسان تاریخ کا دھارا موڑ و سے اور قصر الزہرہ جیسائل بناؤالے، دوسری طرف یبال موت اور گردش زمانہ کی وہ رکاوئیس ہیں جو انسان کے ہرکارنا ہے کو کھا جاتی جی جی سے میں ہو انسان کے ہرکارنا ہے کو کھا جاتی جی جی سے میں سے میں مقلمت اور ابدیت ایک ساتھ جی جی سے جہال کی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے جس موجاتی ہیں۔ بید نیا اصل میں اس آنے والی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے جس محض نے ایمان میراور کمل صالح کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اصل میں وہی آنرائش کی بیازی جیت گیا۔ باتی لوگوں کے عصے میں سوائے خسارے کے، پھونیس آتا۔

#### SHE.

## مهربانی کی مبک

پچھلے دنوں میری والدو سے ملنے ہمارے پرانے محلے سے پچھنے خوا تین آئیں۔ میں ان کو پیچان نہیں سکا تھا گر جب میری والدو نے ان کا تعارف کرایا تو میں انہیں پیچان میا ۔ چودہ پندرہ برس پہلے میسب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں گراب ماشاء اللہ میہ تینوں بڑی ہوگئ ۔ تھیں اوران میں سے ایک کی شادی اور دوسری کی متلق ہو چکی تھی۔

میں گرچہ انہیں نہیں پیچانا تھا گر وہ سب بچھے پیچان گئی تھیں۔انہوں نے بچھے بتایا
کہ جب وہ تپھوٹی تھیں تو میں انہیں اپنی موٹر سائیل پر بٹھا کر تھمایا کرتا تھا۔ بھیے یا دا گیا کہ بیہ
میری طالب علمی کا زبانہ تھا۔ میں نے نئ نئ موٹر بائیک خریدی تھی۔ میں اپنے خاندان کے
چھوٹے بچوں کو اپنی موٹر سائیل پر بٹھا کر تھما تا تھا۔ ایسے میں وہ جھے اپنے دروازے پر کھٹری
ہوکر حسرت بھری نظروں ہے دیکھتی تھیں کیوں کہ ان کے تھر میں کی کے پاس موٹر بائیک نہ
مقی۔ان کی معصوم می خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں انہیں بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا۔
میرے لیے یہ ایک بہت معمولی می بات تھی۔ مگر مجت اور مہر بانی کی یہ بات انہیں
ایک طویل عرصے بعد بھی یا ور ہی۔اس کا سب یہ کہ انسان نہ نفرت کو بھول پاتا ہے اور نہ مجت
اور مہر بانی کو فرا موش کر پاتا ہے۔ خاص کر جب یہ مہر بانی بغیر کی وجداور سبب کے کی جائے۔
اور مہر بانی کو فرا موش کر پاتا ہے۔ خاص کر جب یہ مہر بانی بغیر کی وجداور سبب کے کی جائے۔

آئ ہمارے معاشرے میں اوگوں کے دکھ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کا ایک سبب سے
بھی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہر بانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانے کہ ہماری ایک
مسکر اہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہر بانی کا ایک عمل چاہے کسی کو کتنا بھی چھوٹا تھے
کہ جھی چھوٹانییں ہوتا۔ یعمل ایک کمزور اور محروم انسان کے ول میں ہمارا وو تکس قائم کرتا ہے جو
مدتوں نہیں ہملا یا جاتا۔ یہ تکس کہی ایک انسان تک نہیں رکتا بلکہ روشی بن کر دوسروں میں منتقل
ہوتار ہتا ہے۔ انسان اس مہر بانی ہے دوسروں کے ساتھ مہر بانی کرتا سیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ
بوتار ہتا ہے۔ انسان اس مہر بانی ہے دوسروں کے ساتھ مہر بانی کرتا سیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ
بوتار ہتا ہے۔ انسان اس مہر بانی ہے دوسروں کے ساتھ مہر بانی کرتا سیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ

#### Signal Signal

## خوبصورتی اورزیب وزینت

خوبصورت نظر آنانسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ ہرز مانے میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ گر اکثر لوگ اس معالمے میں افراط وتغریط کا روبیا فقتیار کر لیتے ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے زیب وزینت کے معالمے میں اس نے انسان کے فطری ذوتی جمال کو فوظ رکھ کرلوگوں کی بالکل مسیح راہنمائی کی ہے۔

ذوق جمال کے اعتبارے انسانوں کے لیے خوبصورتی کے تین درجات ہیں۔ پہلے درجہ میں انسان بربو، غلاعت اور میل کچیل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ نجاسیں ذوق سلیم پر سخت کراں گزرتی ہیں۔ گندگیوں کو اپنے سے دور کر کے اور صفائی ستحرائی حاصل کر کے انسان ندصرف پا کیزگی حاصل کرتا ہے بلکہ خدا کی عطاکر دو فطری شکل وصورت میں لوگوں کو بجلابھی لگتا ہے۔ خوبصورتی کابیدوہ درجہ ہے جس کا حصول لازی ہے۔ چنانچیہ میں لوگوں کو بجلابھی لگتا ہے۔ خوبصورتی کابیدوہ درجہ ہے جس کا حصول لازی ہے۔ چنانچیہ میں دیکھتے ہیں کہ دین میں کثرت کے ساتھ ایسے احکام ہیں جو صفائی ستحرائی اور پا کیزگی پر جنی ہیں۔ بیسے ناخی تراشا، فیرضروری بال صاف کرنا اور شل و وضوے احکام وفیرہ۔ روایت میں بیان ہواہے کہ:

"حنورسلی الله علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صاحب کے بھھرے بال دیکھ کراسے بال سنوار نے اور دوسرے کے میلے کپڑے دیکھ کرانہیں صاف رکھنے ک تلقین کا''۔
(ابی یعلیٰ رقم: 2026)۔

خوبصورتی کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان با قاعدہ زیب وزینت اختیار کرتا ہے۔اس درجہ کا اختیار کرتا محمود و پہندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں لباس اور جوتوں کی خوبصورتی کی ہے کہ کر تحسین کی گئے ہے کہ

"الله خوبصورت ہاور خوبصورتی کو پہند کرتا ہے"۔ (مسلم رقم: 91)۔
اس مسم کی زینت میں خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں۔ لباس کی خوبصورتی ، بالوں کی
آرائش، چہرے اور دیگر کھلے رہنے والے اعضاء پر سنگھار اور زیورات وغیرہ اس کی نمایاں
مثالیس ہیں۔ صنف نازک ہونے کی بنا پران کا ایسا کرنا ایک فطری ممل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی
کی طرف ہے اس اہتمام پر کوئی یا بندی نہیں لگائی مئی بلکہ ایک فاص قریبی طقے ہیں اس کی

یا قاعدہ اجازت بھی دی گئی ہے (النور 31:24)۔

تاہم خواتین پراس خوالے ہے کچھ پابندیاں لگائی گئی جیں۔اس کا سبب ہیہ کہ مردوں کے لیے خواتین پراس خوالی شش فطری طور پر پائی جاتی ہے۔خواتین کی اضافی زیب و زینت کا عمل اس کشش جی اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔اس کشش کواگر آزاداور ہے روک نوک چھوڑ دیا جائے تو بیز نا کے اس جرم تک انسان کو پہنچاد ہی ہے جو پورے معاشرتی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ چنانچے سورہ نور کی خدکورہ بالا آیت میں ،مردوزن کے اختلاط کے موقع پر ،الشد تعالیٰ نے دیگرا دکام کے ساتھ خواتین کو دو ہدایتیں اضافی طور پر دی جی ۔ایک بید کہ وہ اپنی اوڑھنے ل کے آئیل ہے اپنے کرییان اور سینے کوانچی طرح ڈھا تک لیس۔دوسرے بیک اس موقع پر ووابئی زیئیں ظاہر نہ کریں۔ان کو چھیانے کا اہتمام کریں۔

اس معالمے میں خواتین کو دور عایش دی ممنی ہیں۔ ایک تو وہی جوہم نے او پر بیان کردی ہے کہ اخفائے زینت کی میہ پابندی قریبی طقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری رعایت میہ ہے کہ زینت اگران اعضا پر ہوجو عاد تأ کھلے دہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگوشی ، آگھوں كا كاجل يا ناك كى كيل وغيره توبيزينت إس يابندى كى زويس نبيس آتى -

یے رعایت آسانی کے نقطہ نظر ہے دی گئی ہے گراس کے باوجود خواتمن پریہ واضح
ربتا چاہے کہ ایسے مواقع پر اصل عظم زینت چیپانے ہی کا ہے اس کی نمائش کانبیں۔ چنا نچہ
قرآن نے اس سلسلۂ احکام کے آخر میں، مثال کے طور پر، صرف ایک چیز کو بیان کردیا کہ
خواتمن این پاؤں زمین پر مارکر نہ چلیں کہ دبال موجود لوگ ان کی مخفی زینت کے بارے میں
جان لیں۔ چنا نچہ کوئی بھی ایسارویہ اختیار کرنا جس ہے خواتمین مردول کے لیے سنفی کشش پیدا
کرنے کا سبب بن جا کمی ان احکام کی روح کے قطعاً خلاف بوگا۔

نوبصورتی اختیار کرنے کا تیمرادرجہ وہ ہے جس میں اوگ فطری اور اخلاقی حدود سے تجاوز کرجاتے ہیں۔ مثال کے طور پرزیب وزینت میں امراف کرنا ، متکبراندا نداز اختیار کرنا یا ہرکام سے بہٹ کر ہمہ وقت خود کو جاذب نظر بنانے میں لگ جانا یا پھرانسان کی فطری خلقت میں تبدیلی کرے خوبصورت بنے کی کوشش کرنا وغیرہ۔ چنانچہ ای پس منظر میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانے میں مردوں کو سونا اور ریشم کے استعمال سے منع کیا دامرہ وقورت پراھنت کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد وقورت پراھنت کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد وقورت پراھنت کی ہے (احمد: رقم 15972)۔ اس کیس منظر میں آئے بھی اخلاق اور فطرت کے خلاف خوبصورتی کا کوئی طریقہ اختیار کرنے دارست نہیں۔

#### میر میران

## مسجدقر طبهاورمسجداقصي

دورجدید بین امت مسلمہ نے جن تظیم ترین اوگوں کوجنم ویا ہاں بیں ایک نمایاں ترین نام علامہ اقبال ((1939-1876 کا ہے۔ اقبال نے جس دور میں ہوش سنجالا ، اس دور میں من امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین علمی ، فکری ، عملی اور سیاسی زوال کا شکارتی ۔ 1857 میں امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین علمی ، فکری ، عملی اور سیاسی زوال کا شکارتی ۔ 1857 میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اگرا قبال کی پیدائش ہے ذراقبل ہوا تھا تو خلافت عثانیہ کا خاتمہ انہوں نے اپنی آتھوں سے دیکھا۔ جدید علوم میں جمود اگر ان سے قبل مسلمانوں کا طریقہ تھا تو مغرب کی اندھی تقلید اور دورجدید ہے آتھوں بندکر لینے کی دوانتہاؤں کو انہوں نے اپنی اگران سے مسلمانوں کا عظیم ماضی اگران سے بہلے تاریخ کی ایک واشوں بن چکا تھا تو مغربی افکار اور سوشلسٹ انتقاب کو انہوں نے اپنی آتھوں سے انتقاب کو انہوں نے اپنی آتھوں سے انتہائی سے ناتہ کو انہوں ا

سیای غلای ، فکری انحطاط اور خبی جمود کے ان حالات میں جنم لینے والے بلند

پرواز اقبال کے ذرہے ملت کی راہنمائی کاعظیم کام تھا۔ وہ اس کام کوکرنے کے پوری طرح

اہل بھی ہے۔ وہ ایک دردمند انسان ہے جنہیں در دول کے ساتھ فکر ونظر ہے بھی نواز اسکیا

قا۔ جبال جدید ملم وفکر ، نئی روشنی اور مغربی اقوام کے حالات سے وہ واقف ہے تو وہیں غبی علوم ، مسلم تاریخ اور است کے مسائل پر بھی ان کی حمری نظر تھی۔ ان کاسر مایہ جبری نظر اور وسیع علوم ، مسلم تاریخ اور است کے سائل پر بھی ان کی حمری نظر تھی۔ ان کاسر مایہ جبری نظر اور وسیع علوم ، مسلم تاریخ اور است کے سائل پر بھی ان کی حمر وہ زند اور ایول کی فلر اور میں در ایول کی خاطب توم اگر زوال اور مایوی کی دلدل میں دھنمی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی وہ شدت ہے کی باعث درا ، کی فکری قائم کی را بنمائی قبول کرنے ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی وہ شدت ہے کی باعث درا ، کی فکری قائم کی را بنمائی قبول کرنے کے لیے دہنا تاریخی تھی۔

یہ وہ حالات تے جن میں علامہ اقبال المجے اور اپنے سوز، ترنم اور شعلہ بیائی ہے مسلمانوں کے قافلہ کو جنجو کررکھ ویا۔ اقبال کے افکار نے مسلمانوں کو مایوی کے کرواب سے نکالا، اہل مغرب کی ذہنی علامی میں جانے ہے روکا، کمیونزم کے بڑھتے سیلاب کے سامنے سر

جھکانے سے باز رکھااور کچھ بی عرصے میں انہوں نے ہندو تہذیب کے بالقابل دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کی بنیادر کھدی۔

اقبال کے افکار و خیالات کو اگر علائی طور پر ان کی شاعری ہی ہے کوئی نام دیا جاسکتا ہے تو وہ "مسجد قرطبہ" کا نام ہے۔ یہ اقبال کی وہ معرکۃ الارائظم ہے جے اردوز بان کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ فئی کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ فئی کا تن سے قطع نظریہ ان کے افکار کے بنیاد کی نقطے کو بھی بہترین طریقے پر بیان کرتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی۔ اپنین کے شرقر طبیعی واقع یہ محبد مسلمانوں کی آٹھے سوسالہ عظمت رفتہ کے ایک نشان کے طور پر باتی ہے۔ یہ محبد علائی اور پھر ان کی اور پھر ان کا اقتد ارسی کی واقع ان کے قدموں تلے روندا گیا۔ گرا قبال اس محبد میں بیٹو کر اس شہر میں محبد کی دور یا الکبیر کے کنارے کھڑے ہیں۔ یہ کر مسلمانوں کے اندر عشق کی روح پھو کتے ہیں اور پھرایک نے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ۔

آب روان کبیرتیرے کنارے کوئی و کیچه رہاہے کسی اور زمانے کا خواب

اس میں کوئی فکٹ نہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز میں سامنے آنے والے اقبال کے افکار اس صدی کے خاتے تک اصل میں مسلمانوں کی بنیادی فکری غذارہ ہا ور بعد میں پیدا ہونے والے فکری رہنما بھی اصل میں اقبال کا پھوٹکا ہوا صور بی نئے سروں میں دہراتے ہوئے والے فکری رہنما بھی اصل میں اقبال کا پھوٹکا ہوا صور بی نئے سروں میں دہراتے رہے۔ تاہم ایک صدی بعد بید تقیقت بالکل واضح ہوچکی ہے کہ اقبال کی تمام ترعظمت کے باوجود مسلمانوں کے سائل، پچوز مائی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی ای طرح موجود ہیں۔ اقبال نے جس مظمت رفتہ کا خواب دیکھا تھاوہ آج بھی ابنی تعییر سے محروم ہے۔ اقبال جس مردموس کی نوید دیتے تھے وہ تو پیدا نہ ہو سکا، افراد ملت میں ربی تھی اخلاق حس بھی کمزور پڑگئی۔ اقبال کونوید دیتے تھے وہ تو سامنے نہ آسکا البتہ خود مشراب کے جن مسائل کا طل اجتہاد کی راہ میں ڈھونڈ تے تھے وہ تو سامنے نہ آسکا البتہ خود مشراب کے جرام ہونے نہ ہونے کی بحشیں اقبال کے اپنے تھرسے پیدا ہو کیں۔ اقبال کا اتحاد میں است کا درس پہلے بھی بڑال کی نظر ہوا اور اب باتی پاکستان کئی تو میچوں کے درمیان ابنی بقا کی امت کا درس پہلے بھوٹی بڑال کی نظر ہوا اور اب باتی پاکستان کئی تو میچوں کے درمیان ابنی بقا کی امت کا درس پہلے بھوٹی بڑال کی نظر ہوا اور اب باتی پاکستان کئی تو میچوں کے درمیان ابنی بقا کی

آخری جنگ لڑرہا ہے۔اقبال کے ممولے اور کبوتر مغربی شامینوں سے لڑتے لڑتے اب خود مسلمانوں پرخودکش جملے کرنے تکے ہیں۔

ان حالات میں بیے ضروری ہو چکا ہے کہ ہم مان لیس کے مسلمانوں کی قدیم قکری روایت کے آخری بڑے آدمی بین اقبال کی راہنمائی ہمارے مسائل کا حقیقی طل نبیس تھی۔ ہم مان لیس کے ''مسجد قرطبہ'' کا ماؤل مسلمانوں کے مسائل کا طل نبیس ہے بلکہ مسلمانوں کے مسائل کا طل ان تیمن مسجد دس کا ماؤل ہے جواس قابل ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ یعنی مسجد الحرام ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ۔ ان تینوں مسجد وں کی نمائندگ کے طور پر ہم اگر علامت بنانا چاہیں تو ان تیمن مساجد میں سے مسجد آھی کی علامت بنایا جا ہیں تو ان تیمن مساجد میں سے مسجد آھی کی علامت بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد قرطبہ کی طرح سے دور اور دور کی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل می ہتا ہے اور دور مری بات جو ہمارے حوالے سے یہ مسجد بھی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل می جنگ مسجد آھی کی میں اڑی تیمن تھی۔ دیا وہ دور زوال کی جنگ مسجد آھی کی میں اڑی تیمن تھی۔

آج بھی مسلمانوں کا کام بھی ہے۔ انہیں اپنی عقمت رفتہ کی نبیں توحید کی جنگ اڑنی ہے۔ ان کی اصل ضرورت ان کے افتد ار سے زیادہ ان کے اخلاق کی بھالی ہے۔ ان کا ماڈل "مہر قرطب" نبیں" مسجد اقصیٰ" ہونا چاہیے۔ بھی وہ ماڈل ہے جو نہ صرف انہیں رب کی نظر میں مجبوب بنائے گا بلکہ چند برسوں میں انہیں دنیا کا حکمر ان بھی بنادے گا۔

#### ~~~

#### این خامی

میرے دوست بھے بتارہ سے کے انہوں نے کس طرح دوسروں کی خرابیوں کے بجائے اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابنی پیشہ درانہ زندگی کے آغاز پر میں نے ایک دفتر میں مازمت کی۔ اس دفتر میں دو پہر کا کھانا میں دوسرے ساتھیوں کے ہمرا کھا تا مقا۔ کھانا میں دوسرے ساتھیوں کے ہمرا کھا تا تھا۔ کھانے کے وقت اکثر ہمارے ساتھ ایک چہرای (Peon) آگر ہیٹھ جایا کرتا تھا۔ بیا یک فریب آدی تھا جس کی تخواہ بمشکل 1500 دوسے تھی۔

دیگرلوگ تواپنا کھانا گھرے لاتے تھے، گریہ صاحب اپنے گھرے صرف دوروئی کے گرآتے۔ لوگ کھانے کے بیٹھتے یہ دوروئی کے گرآ جاتے اور کسی کے بھی سالن سے یہ دوروئی ایک کرآجاتے اور کسی کے بھی سالن سے یہ دوروئی ایک ساتھ بیٹھنے پرنا گواری کا اظہار کرتے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو منہ سے چپ چپ کی آوازیں آتی جو کھانا کھاتے وقت بہت کراں گزرتیں۔

وواکثر میرے بی ساتھ کھانے کھاتے کونکہ میں نے چیرے پرجمی تا گواری کے تاثرات کا اظہار نیس کیا تھا ، محرول میں مجھ پرجمی اتنا ہے ساتھ میشنا بہت تا گوارگز رتا تھا۔ حی کا دفتر میں میرا کھانا کھانا دو بھر ہوگیا۔ لیکن ایک روز میرے ذبن میں ان کے ساتھ کھانا کہ دفتر میں میرا کھانا کھانا دو بھر ہوگیا۔ لیکن ایک روز میرے ذبن میں ان کے ساتھ کھانا کہ اس محت ہوگیا ان کے ساتھ کھانا کہ اس وقت جتی زیادہ کراہیت مجھے ان کی اس آوازے ہور بی ہور بی ہوتی ہوگی جب میں زیادہ کراہیت اللہ تعالی اور اس کے پاک فرشتوں کو مجھے رزق سے اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب میں اس کی نافر مانی کرتا ہوں ۔ لیکن بھی اس نے مجھے رزق کی اس سے محروم کیا اور ند نماز میں اپنی قربت سے دور کیا۔

اس کے بعد مجھے بھی ان کا ساتھ بیٹ نابرانبیں لگا۔ پھرانبوں نے مجھ ہے کہا کہ ونیا میں دوسروں کو براسمجھنا بہت آسان ہے۔اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں۔ مگر ابنی خامیوں کا حساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں بیدا ہوگئ وہی خدا کا بندہ ہے۔جس میں نہ ہوگی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔

#### Signer.

#### اصل ایمان

ہمارے ادارے میں پچھ عرصے آبل ایک صاحب ملازم ہوئے۔ یہ صاحب بہت مسکین طبعیت کے مالتھ معالمہ مسکین طبعیت کے مالتھ معالمہ مسکین طبعیت کے مالتھ معالمہ کرتے گئیں جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں با قاعدہ اجازت طلب کر کے آتے۔ جب تک میں فرمایئ کہد کر تفتلوکا آغاز نہ کرتا ہاتھ ہا ندھ کر کھڑے دہ تے۔ اگرا پنی طرف سے پچھ کہنا ہوتا یا پچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے۔ منظلوک دوران میں ان پر ایک خاص نوعیت کی خشوع تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے۔ منظلوک دوران میں ان پر ایک خاص نوعیت کی خشوع وضعوع طاری رہتی۔ ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ، کردن میں ٹم، لہج میں ججک اور آواز میں بستی ہوتی۔ آواز میں بستی ہوتی۔ آواز میں بستی ہوتی۔ آواز میں بستی ہوتی۔ اس کی ہر بات سوری سے شروع ہوکر شکر یے پرختم ہوتی۔

مجھے اپنے لیے ان کا بیا نداز اختیار کرنا قطعاً ناپند تھا،لیکن میں نے بھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا۔ بلکہ جب بھی وہ کمرے میں آتے میں فورے ان کی ایک ایک جرکت کود کھتا۔ اس کا سبب بیاتھا کہ میں ان سے تفتلو کے دوران میں بیسیکے رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بے حیثیت غلاموں کواس کی بارگاہ میں کس طرح چیش ہونا جا ہے۔

فداانسانوں کا خالق ،ان کا ما لک ،ان کا بادشاہ اوران کا معبود هیتی ہے۔انسانوں کا برنفع وضررای کے باتھ میں ہے۔موت وزندگی کا برفیعلہ ای کی بارگاہ ہے صادر ہوتا ہے۔عطا اورمحروی کا برخیم ای کا جاری کروہ ہوتا ہے۔اس کی ایک نظر مفلس کوخنی اور گدا کو بادشاہ بناسکتی ہے۔اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بناسکتا ہے۔ فعدا کی عظمت اور بلندی کا احساس ،اس کی نعمتوں اور مبر با نیوں کا اعتراف ،اس کی پکڑ اور عذا ہے کا اندیشہ جس انسان کو جوجائے اس کی پکڑ اور عذا ہے کا تھ یشہ جس انسان کو جوجائے اس کے لیے ہے پروائی اور غفلت کی زندگی گز ار تا ممکن نبیس ۔ایسا انسان جب بھی جوجائے اس کے لیے ہے پروائی اور غفلت کی زندگی گز ار تا ممکن نبیس ۔ایسا انسان جب بھی ہوتب خدا کو یا دکر ہے گاتو اس کی وہی کیفیت ہوجائے گی جس کا او پر ذکر ہوا ہے۔ یہ حال نہ بھی ہوتب خدا کو یا دکر سے گاتو اس کی وہی کیفیت ہوجائے گی جس کا او پر ذکر ہوا ہے۔ یہ حال نہ بھی ہوتب

۔ کلمہ پڑھ لیما حقیق ایمان نہیں،خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر طاری ہوجانا اصل ایمان ہے۔

#### 800 S

#### مدرثريها كاسبق

مدرزیا (1967-1910) کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کردی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں آئیس کی عالمی ایوارڈ بشمول نوبل انعام، عطا کیے گئے۔ حال ہی میں مدر ٹریبا کے خطوط پر مشمثل ایک کتاب (Mother Treesa: come be my light) شائع ہوئی ہے۔ ان خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ٹریبا ہو کی شعولک چرج سے وابستہ ایک نن تھیں، مذبی استخدات کے بارے میں شکوک کا شکارتھیں۔ آئیس سینٹ کی سطح کا ایک بلندرتبہ ذبی فخص سمجھا جاتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ وہ فدا اور ایمان کے بارے میں بیقینی کا شکاررہیں۔

مدر ٹریا کی زندگی کے تعمیلی مطالع سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا
ہوگا۔ ان کی پرورش ان کے کئر ختبی والدین نے بطور ایک بن کے گی۔ 18 سال کی عمر جی وہ
غریبوں کی فلاح و بہبود کے کاموں جی حصہ لینے کے لیے یک آئرش مشزی تنظیم سے وہت
ہوگئیں۔ 1929 جی انڈیا آئی اوراس تنظیم کے تحت چلنے والوں اسکولوں جی بچوں کو
پڑھانے گئیں۔ اس کام کو انہوں نے است نی جان سے کیا کہ وہ شدید بیار پڑگئیں۔ افسران
پڑھانے آئییں تبدیلی آب و ہوا کے لیے وارجلنگ بھیجا اور یہبی انہیں خواب جی سے کی زیارت
ہوئی۔ اس خواب جی انہیں انہائی غریب طبقات کی مدد کا تھم ہوا۔ اس طرح کے خواب انہیں
ہوئی۔ اس خواب جی انہیں انہائی غریب طبقات کی مدد کے لیے اپنی ایک فلاتی تنظیم مشزیز آف
ہریش مامروف جی ۔ جس سے وابستہ ہزاروں افراو آج ویا بھر جی لاکھوں ضرور تمندوں کی
مدد جی مصروف جی لیکن اس تنظیم کے تحت انہوں نے جیسے بی اسپنے کام کا آغاز کیا تو انہیں یہ
دھی مصروف جی ۔ لیکن اس تنظیم کے تحت انہوں نے جیسے بی اسپنے کام کا آغاز کیا تو انہیں یہ
وڑے آگوں کے درمیان جی ہوااور پھر تا عمر اس احساس نے ان کا بیجھانیں چھوڑا۔
احساس ہوا کہ خدا موجود نہیں۔ انہیں یہ احساس اس کان کا بیجھانیں چھوڑا۔

مدر ریای زندگی کی بیتفسیدات ان کے معاطے کو صاف بیان کرتے ہیں۔ایک کشر مذہبی ماحول میں پرورش نے ان کی زندگی کی راہیں متعین کردیں۔انہوں نے مشنری کاموں سے زندگی کا آغاز کیا۔

مسیحی ند بہ کے عقائد چونکہ عقل کی مبیاد پر پورے نبیں اترتے ،اس لیے اس ند بہ کے چروکاروں میں سیحی کی قربانی اوران پر حمبرے ایمان پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔اس کے نتیج میں خوابوں کی وہ دنیا آباد ہوتی ہے جس کا ظہور مدرٹریسا کی زندگی میں بھی ہوا۔ وہ چونکہ ایک بے حد حساس اورا پنے کام سے تلعی شخصیت تھیں، اس لیے انہوں نے پہلے تعلیم کے کام اور پھر خدمت خلق کے کام کو بھی ای تندی سے کیا۔لیکن تعلیم کے کام کے برخس فریج اس کی مدو اور پھر خدمت خلق کے کام کو بھی ای تندی سے کیا۔لیکن تعلیم کے کام کے برخس فریج اس کی مدو کے انہوں نے وہ اندو بہتا کے مناظر ویکھے، جوایک حساس آوی کو بلا ڈالنے کے لیے بہت جی ۔

افلاس، غربت، بیاری، معذوری اور بے کسی کی موت کوکوئی بھی انسان جب قریب
سے دیکھتا ہے تو اس کا تڑپ اضنا بالکل فطری ہے۔ خاص کر ایک ایسے سیحی کے لیے جسے ہر
وقت خدا کی رحمت اور محبت کا درس دیا جاتا ہو۔ اگر اس کی عقل بالکل کندنہ کر دی جائے تو وہ یہ
فطری سوال کرے گا کہ افلاس کی اس دنیا میں خدا کی رحمت کہاں ہے۔ بیاری اور مایوی کی اس
دنیا میں خدا کیوں خود ظاہر نہیں ہوتا۔ سے کی شکل میں غیر معمولی مجزات دکھانے والا خدا اس
وقت کہاں ہے۔

 *&* 

## صراطمتنقيم

آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس نے صراط مستقیم کھودی ہے۔ وہ زندگی کی شاہراہ پر ہے مقصد تھوم رہا ہے۔ اس آ وارہ مرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی تھر نہیں ہوتا۔ جس کی مسیح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا۔

انسان ایسا کیوں ہوگیا ہے؟ اس کا سب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز وانجام دونوں کوفراموش کر جیٹا ہے۔ وواس کہانی کے صرف اس جصے سے واقف ہے جو آئ اس کے سامنے ہے۔ آئ کے مامنے صرف دنیا ہے۔ اس کی خوشیاں ہیں۔ اس کے غم سامنے میں۔ اس کی خوشیاں ہیں۔ اس کے مسائل ہیں۔ اس کی مسائل ہیں۔ اس کی محمومیاں ہیں۔ اس کی مسائل ہیں۔ اس کی محمومیاں ہیں۔ اس کی مسائل ہیں۔ اس کی محمومیاں ہیں۔ اس کا کا تا ہے۔ اس کا کھوتا ہے۔

ی حکایت بستی تو در میاں سے تی نه ابتدا کی خبر ہےنه انتہامعلوم

مراط متنقم سے بھنگ کر انسان ندو نیا میں بیبینے والے رب کو یا در کھتا ہے اور نداس آخرت کوجس کی طرف اسے ہر حال میں اوٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا پرتی کے فقنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی صراط متنقیم سے غافل کیا ہے۔ حتیٰ کے وولوگ جواہے آپ کو صراط متنقیم کا ایمن کہتے ہیں ،خود دنیا پرتی کے فند کا شکار ہیں۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی زلفول کے سب اسیر ہوئے

جھے پید کمانا ہے۔ تاکہ انچی جگہ میری شادی ہوجائے، تاکہ میرا تھر بن جائے،
تاکہ میرے بچوں کو انچی تعلیم لل جائے، تاکہ معاشرے میں مجھے باوقار مقام لل جائے، تاکہ
میری اولا د کامستقبل سنور جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا بینصب العین بن چکا
ہے۔ اس کے لیے وہ ہر حد کو تو ژدیتا ہے۔ ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے۔ ہراصول کو نظر انداز کر دیتا

ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کدا سے ایک روز مرتا ہے۔ اس کی تیراس کی پنتظر ہے۔ اسے حشر کے روز اپنے اعمال کی جوابدی کرنی ہے۔ اپنے رب کے حضور پیش ہو کرزندگی کے نیک و بدکا حساب ویتا ہے جس کی جزاا بدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم۔

دنیا بیں ابنی ضرور یات ،سبولیات اور آ سائشوں کے لیے جدو جبد کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم بیہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کوفراموش کردے۔ وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنانصب العین بنا بیٹے۔خدا کی عطا کرد وصراط متنقیم سے ہمٹک جائے۔

صراط متنقیم کیا ہے؟ ای سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کا مبیں۔ قرآن جمیں بتاتا ہے کہ صراط متنقیم وہ راستہ ہے جس پرچل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کرسکا ہے۔ اس سے مراد افوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ جم میں سے برخض روز اپنے کھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے۔ اس ممل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نظے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ جا کیں۔ جمیں بار بار موڑ مزنے پڑتے جیں۔ بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے جیں۔ اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے جیں۔ بار بار نشیک فراز عبور کرنے ہوتے جیں۔ اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے جیں۔ یعنی ہم موڑ پر شمیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جاتا ہے۔ ہم بار باایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بار ہا کہ موار سنزک چھوڑ کرتا ہموار راستہ لے لیتے جیں۔ اس لیے کہ ہم اچھا اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا۔

جنت کے مسافر بھی اپنے صراط متنقیم پرایسے ہی سفر کرتے ہیں۔ جب طال و ترام کا کوئی موڑ آئے تو ترام کی تمام تر آسانی کے باجود وہ اسے نظر انداز کردیے ہیں۔ نواحش و مشکرات کی شاہراہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوہ وہ اسے چھوڈ کر پر بیزگاری کی مشکل چڑ حائی چڑھے ہیں۔ جنت کے مسافر رائے کی رنگینیوں کی فاطر بھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے۔ وہ جانے ہیں کہ صراط متنقیم اپنے نشس کو پاکیز و کرنے کا نام ہے۔ نئس کی یہ پاکیزگی کی کو و بکی فار میں بیٹے کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاہراہ زندگی کو چھوڈ کر ، مسائل زندگی سے فرار بیٹے کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاہراہ زندگی کو چھوڈ کر ، مسائل زندگی سے فرار افتیار کرنے سے پاکیزگی زندگی ہیں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تھی آنے والے اچھے برے حالات میں تھی تا نے دالے اچھے برے حالات میں تھی تاتے والے ایکے برے حالات میں تھی تاتے دائے دیا ہے۔ یہ ہرحال میں دب سے بڑے دیے ہے گئی ہے۔ یہ ہرحال میں دب سے بڑے دیے ہے گئی ہے۔

جب فصد آرہا ہو، جب حرص کا زور ہو، جب طمع کی بھٹی د کم ، جب ہوں کا غلبہ ہو، جب خواہش ناگ بن کر بچنکارے ، جب شیطان اپنا شکر سمیت چڑھ دوڑے ، تو جان لیجے زندگی کے دائے میں کوئی موڑ آیا ہے۔ آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اپ جذبات کی ویروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل راہ۔ بہت عارضی کی مشکل راہ۔ افتیار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ مراؤ سقیم سے بجنگ جا نمیں کے اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل۔ خدا کی جنت ۔ تریب کردے گی۔

مراطمتنقیم جنت کرائے کا نام ہے۔ جنت سے قریب کرنے والی ہر شے مراط متنقیم ہے۔ زندگی کی ہرآ زمائش میں جے یہ بات یا در بی ووصراط متنقیم پر ہے۔ جے یہ بات یا دندری ووصراط متنقیم سے دور ہے۔

کی ۔ ''کیا تم نے اُس فخص کو دیکھا جس نے خواہشِ نفس کو معبود بنار کھا ہے۔''، و (فرقان: 43) (فرقان: 43) ''جملاتم نے اُس فخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنار کھا ہے اور باوجود جائے ۔ ''جملاتم نے اُس فخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنار کھا ہے اور باوجود جائے ۔ پوجھنے کے (ممراہ بور باہے تو) فعالے (بجی) اس کو ممراہ کر دیا۔''، (جا ثیہ: 23)

## بے وقوف کون ہے؟

'' ہوسکتا ہے کہ لوگ مجھے احمق سمجھیں لیکن اگر میں احمق ہوں تو دوسرے لوگ مجھ ے زیادہ بے وقوف ہیں'' میہ جملہ اداکر کے دہ لحہ بحر کے لیے فقے اور پھر بولے۔''ضروری نبیں کدانشورنس کرانے کے بعد میں اس کے ملنے تک زعدہ رہوں، ہوسکتا ہے کہ مستقبل میں ميرى آمدنى برد حائ كه مجهانشورنس كى رقم كى ضرورت بى ندرب، يكن موت كى الاجارى اورحشر کی محاجی بر مخض کودیمنی ہے، میری توجداس دن کے انشورنس کی طرف ہے۔جبکد دنیا کا انشورنس اس روز کام نبیس آئے گا'' میہ بات کہد کروہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی خاموثی ہے ہیہ تجزيه كرنے لكا كربے وقوف كون ب\_

ال منظوكا إس منظر مي تفاكه بيصاحب اين ايك رشة دارك انشورس كى رقم جمع كرائے كھرے نظے اور واپسى يرمجھ سے لمنے آسكتے ۔ بات جيت ميں ذكر چيز اتو انہوں نے بتایا کدایے رشتہ داروں اور دوست احباب کے چھوٹے موٹے کام وہ اینے فارغ وقت میں کردیتے ہیں۔ آج انہوں نے دفتر کی چھٹی کی تو محمر میں بیٹھ کرٹی دی دیکھنے کے بجائے وواپنے ایک رشتہ دار کا انشورس جمع کرانے ملے گئے۔ بس نے ان سے بع چھا تھا کہ کیا آب نے بھی انشورس کرایا ہے۔انہوں نے کہا کہیں میں نے بدوالا انشورس نیس کرایاالبتہ بدجو می او کوں كے چوئے چوئے سے سائل مل كرتا ہوں كبى اصل ميں ميرى انشورنس ياليسى ہے۔ حضورنی کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتاہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رے۔ میں بمیشد ممکن حد تک دوسرول کی مدد کرتا ہول اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا بمیشہ میرے مسائل میں میری مدوکرتا ہے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ میری اصل بید یالیسی خدا مجھے اس وتت دے گا جب حشر کے دن خدا کے سائے کے سواکوئی اور سابیہ نہ ہوگا۔ اس روز وہ سب ہے بڑھ کرمیری مدوکرے گا اور قیامت کی برخی ہے بھا کرجنت میں داخل کردے گا۔

پھرانبوں نے وہ جملہ کہا جو میں نے شروع میں نقل کیا ہے۔ یہ تفتگو توختم ہوگئ لیکن دنیا کے برعظند کے لیے ایک سوال چپوڑ ممنی ۔ وہ سوال جو بہت جلد نحیال سے حقیقت کا روپ

وهارنے والا ہے۔

#### %%.

## زندگی کی نشانیاں

ڈاکٹر مظہرنے میرے سامنے وزیننگ کارڈ رکھ دیا۔اس پر نام کے پنچ'' ڈپٹی کشنر انکم نیکس'' کا عبدہ ورخ تھا۔ بیان صاحب کا وزیننگ کارڈ تھا جن کا موتیا کا آپریشن ڈاکٹر مظہرنے حال ہی میں کیا تھااور جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے کررہے تھے۔

اور مظہر کا آئی کلینک میرے پڑوی میں واقع ہے۔ وہ اپنی شخصیت اور مقصد دونوں اعتبارے معاشرے کے قابل نخراور قابل تقلید شخص ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد عام آ دی تک الحل ترین علاق کی مہولت بہت کم نرخ پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے آئی محوں کا سرجن ہونے کے ناطے ای شعبے ہے آغاز کیا۔ بعض صاحب دل اوگوں نے ان کی مدو کا فیصلہ کیا یوں وہ کلینک وجود میں آیا جہاں ایک عام آ دمی کو بہت کم فیس پراملی ترین علاج کی مہولت مہیا کی جاتی ہوئی ضرورت مند شخص ان کے کلینک آتا ہے تو وہ بھی مایوس نیس لونا۔ اس کے لیے بھی ماحب بڑ وت افراد کے تعاون سے ،مفت علاج کا بند و بست کردیا جاتا ہے۔ واکٹر صاحب ٹروت افراد کے تعاون سے ،مفت علاج کا بند و بست کردیا جاتا ہے۔ واکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہنے گئے کہ جب میں نے ان صاحب کو میں ترین سے دیں ہوئی تا ہے۔ منہ تا ہے تو ہوئی تا ہے۔ واکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہنے گئے کہ جب میں نے ان صاحب کو میں ترین سے دیں ہوئی تا ہے۔ منہ تا ہے تو ہوئی تا ہے۔ منہ تا ہے تا ہے۔ منہ تا ہے تو ہوئی تا ہے تا ہے تا ہے تا ہوئی تا ہے۔ منہ تا ہے تا ہے تا ہے۔ منہ تا ہے تا ہوئی تا ہے تا ہوئی تا ہوئی

النظر صاحب في سلسله كلام جارى دلها اور لينج لله كدجب من في ان صاحب لو موتياكة بريش كے ليے سات بزارى رقم بتائى تو ان كے چرب پر ايك سواليه نشان بيدا جوا۔ يه سواليه نشان بهارے بال براس سفيد بوش فخص كے چرب پر بيدا بوجاتا ہے جے قدرت بيارى كى آزمائش ميں وال ويتى ہے۔ ميں في اس سوال كو پڑھ ليا اور ان كا آپريشن بغير كى فيس كرديا ليكن الكم فيس كے كا في بنى كمشز عبدے كا آدى ، جورزق حرام كے بغير كى فيس كرديا ليكن الكم فيس علاج كرانے كى استعداد ركھ سكتا تھا، اس كا يول سفيد يوش بوتى بوتى بون كى نشانى ہے۔

میں نے کارڈ دوبارہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے صاحب کردار انکم نیکس افسر کا وجود معاشرے کے زندہ معاشرے کے زندہ معاشرے کے زندہ معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور ان کامفت علاج ہونا بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ جب تک زندگی کی بینشانیاں باتی ہیں، ہمارامعاشرہ سارے برے لوگوں کے باجود زندہ رہے گا۔

IAA

#### ه

### فيصلے كا دن

بدایک بڑا سا پوسٹر تھا جس پرلکھا تھا، ' 8 جنوری فیصلہ کا دن' ۔ پس منظر میں محتر مہ بے نظیر بھٹو کی بڑی ساری ایک تصویر تھی جس میں ان کا دیکتا اور سکرا تا چرہ نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ ان کے چبرے کی روشنی اور سکرا بہت صاف بتاری تھی کہ بید پاکستان کی آئندہ وزیر اعظم کا چبرہ ہے۔ وسیع عوامی تائید، صدر مملکت پرویز مشرف سے بونے والی ڈیل اور بین الاقوامی تائید کی بنا پر بید بات بینی تھی کہ 8 جنوری 2008 کا سورج جب غروب بوگا تو اگل میں بے نظیر کے اقتد ارکا سورج بن کر طلوع بوگا۔

محرمحتر مدکی زندگی میں 8 جنوری 2008 کادن نبیں آیا۔27 دیمبر 2007 کا سورج جب ڈ حلاتو بےنظیر کی زندگی کا سورج اس کے ساتھ ہی غروب ہوگیا۔ان کی زندگی میں فیصلہ کا دن 8 جنوری نبیس بلکہ 27 دیمبر تھا۔محربہ بات کسی کوبھی معلوم نبھی۔

بے نظیر ہمنو کی زندگی کا میابی اور محروی کی انتہاؤں سے عبارت رہی۔ وہ ایک جا گیروارانہ پس منظر کے حال و لئمند خاندان میں پیدا ہو ہیں۔ مکی اور بین الاقوا می سطح کے اعلیٰ ترین تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد ملک کے متعبول ترین لیڈر اور وزیر اعظم بنے ۔ محراس کے بعد والد کے زوال ، قید اور موت کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ قید اور جلاولین کی صعوبتیں اٹھا کیں۔ پھروطن واپسی پرعوا می متبولیت، اپنی شادی کی خوشی ، اولا دکی نعمت اور دود فعد اقتد ارکی کا میابیاں دیکھیں۔ محراس کے ساتھ اپنے دوجوان سکھ خوشی ، اولا دکی نعمت اور دود فعد اقتد ارکی کا میابیاں دیکھیں۔ محراس کے ساتھ اپنے دوجوان سکھ جا تیوں کی موت اور بعض قریبی ساتھیوں کی بے وفائی کے المناک مناظر بھی دیکھے۔ اور آخر کا دوزیر اعظم بننے سے قبل ایک کولی کا نشانہ بن گئیں۔

ہرانسان کی زندگی اس سطح کی نہ سبی ،گر اس جیسی کامیابیوں اور محرومیوں سے عبارت ہوتی ہے۔ انسان ان سب ہے گز رکرایک روزا پنے رب کے حضور چیش ہوگا۔ یہی اس عبارت ہوتی ہے۔ انسان ان سب ہے گز رکرایک روزا پنے رب کے حضور چیش ہوگا۔ یہی اس کے نیسلے کا ون ہوگا۔ جب بید دیکھا جائے گا کہ زندگی کے مصائب پر اس نے کتنا مبر کیا اور خوشیوں پر کتنا فشکر۔

اس دنیا کا کوئی دن فیصلے کا دن نبیس۔ فیصلے کا دن صرف قیامت کا دن ہے۔

#### ~~~

#### ہیلمٹ

پھیلے دنوں شہر کرا چی میں بیامٹ پہننے کی پابندی گی۔ جب بیا اعلان ہوا تو لوگوں

نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا۔ گر جب بہلیں نے مقررہ تاریخ کے بعد شخی کرنی شروع کی تو لوگ بیامٹ فرید نے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے کہ پلیس اہلکار جگہ جگہ نا کے لگا کر موثر سائیکل سواروں کورو کتے اور بیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جر مانے کرتے یا این سے دشوت لے کر انہیں جانے دیے۔ انہی دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے گئے کے دائے میں دو جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دنوں جگہ سے دے کر انہوں نے اپنی جان چیزائی۔ جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دنوں جگہ ہے و کے کر انہوں نے اپنی جان چیزائی۔ اس صورتحال کا تیجہ یہ نگلا کہ 300 دو ہے میں ملنے والا بیلمٹ تین گنا تیست پر یہاں تک آئی کی چوروں اور مانہ نول کے بیلمٹ چوری کر تا اور چیننا شروع کر دیے۔ تا ہم یہاں تک آئی کہ چوروں اور مانہ نول نے بیلمٹ چوری کر تا اور چیننا شروع کر دیے۔ تا ہم یہ سے مورتحال نیادہ عرصے جاری نہیں رو کئی ۔ تھوڑے دنوں میں طالات معمول پر آئے۔ یعنی پر لیس کی مہم شدی پر گئی ۔ لوگوں کی بڑی تعداد بیلمٹ کے بغیراب دوبارہ موز سائیکل چلائی بھی کے اورکوئی انہیں دو کیا تو کی تیں۔ سے اورکوئی انہیں دو کیا تو کیا نہیں۔

اس صورتمال کود کھنے کا ایک پہلویہ ہے کہ وقفے دقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری المکارکی ہیلمٹ درآ مدکرنے والے تاجرے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پابندی کا حکم جاری ہوجا تا ہے۔ بیتا جرجب بھاری منافع پر اپناا مپورٹ کیا ہوا مال بچ دیتا ہے تو پولیس ختی کرنا جپوڑ دیتی ہے۔ بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے اور تاجر اور دکام دونوں ہاتھوں سے موام کولو نتے ہیں۔ صورتمال کود کھنے کا ایک دوسرارٹ یہ بھی ہے کہ کی تو م کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی ہیں کے لیے تیارنیس تو زورا ورز بردی کے ساتھ ذیادہ عرصہ تک ان سے اس قانون کی پابندی نیس کرائی جاسکتی۔ اس کا سب بیہ کہ پولیس، حکام اور قانون نافذ کرنے قانون کی پابندی نیس کرائی جاسکتی۔ اس کا سب بیہ کہ پولیس، حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد ہیں عوام سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ دوسرے انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوشنیس لینا ہوتا بلکہ بزار ہا تو انین اور ضابطوں کی گرانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر خلاف ورزی کا نوشنیس لینا ہوتا بلکہ بزار ہا تو انین اور ضابطوں کی گرانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر

لوگوں کی اکثریت کمی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار بی نبیں تو زیادہ عرصہ تک بالجبراس کی یابندی کراناممکن نبیس ہوتا۔

اس سلسلے میں اوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کی مجھنے کے لیے میں ایک بہت

پڑھے لکھے اور باشعور شخص کا واقعہ بیان کروں گا۔ ان سے جب بیہ کہا گیا کہ آپ موز سائیل

چلاتے ہیں تو جیلسٹ نہیں پہنتے ۔ حالانکہ بیر تفاظت کے نقط نظر سے بہت ضروری ہے۔ انہو

ل نے جواب و یا کہ ساری زندگی میں نے موثر سائیل چلائی ہے۔ آج تک تک تو میرا ایک یڈنٹ نیمی ہوا۔ یہ واقعہ بتا تا ہے کہ اوگ آئی بنیادی بات بھی نہیں جانتے کہ ایک یڈنٹ زندگی میں بار

بارنہیں ہوتا، مگر جب بھی ہوتا ہے تو جیلسٹ ، موت وزندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر تھینی خوبیا۔۔۔

ویتا ہے۔۔

جب عوام ال رخ پرسوچتے ہوں تو محض قانون کے زور پراصلاح نہیں ہو مکتی بلکہ حیسا کہ شروع میں میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت پہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہتلے داموں چیزی فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندی ہوجاتی ہے۔ صرف ہیلمٹ کا واقعہ می اس بات کی وضاحت کے لیے کانی نہیں بلکہ جیز ، شادی کے کھانے پر پابندی وغیرہ کے توانین کا حشر بھی سب کے سامنے ہے۔

اصل کام کرنے کا بیہ ہے کہ توم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ہمارے تعلیم انسابات بیں ایران و توران کی خبریں تو بہت ہوتی جیں لیکن برشمتی ہے شہریت کا شعور Choic) فصابات بیں ایران و توران کی خبریں تو بہت ہوتی جی آبیاری کرنے پر زیادہ تو جنس دی جاتی ۔ ایسے بیں والدین کی بیز و مدداری ہے کہ دہ بچوں کو ذمہ دار بنا میں ۔ اپنی جان ، مال ، آبرو کے تحفظ کے لیے بھی مختاط اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی ساتھین کریں۔

تیز رفآری سے پر بیز اور بیاسٹ بہن کر اسکوٹر چلانا ای ذمددارانہ طرز زندگی کا ایک اظہار ہے۔ ایک اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بیانے کی کوشش کرتا ہے۔ وونقصان جواگر پہنچ جائے تو زندگی بھرکاروگ بن جاتا ہے۔

#### Silver Silver

## ینظیر کے بعد

آج کل مجھے ہے۔ بے زیادہ بیسوال کیا جارہ ہے کہ بے نظیر کے بعد ملک کا کیا ہوگا؟ کیا یہ پاکستان کے اختتام کا آغاز (Beginning of the End) ہے؟ کیا ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جا کیں ہے؟ کیا یہ ملک مذہبی تشدد، لسانی تصادم اور کسی ممکنہ بیرونی جارجیت کا کوئی واراب سبہ سے گا؟ کیا اٹار کی ، لوٹ ماراور باہمی خانہ جنگی ہمارے قومی وجود کے خاتے کا سبب ہے گی؟

یہ اور ان جیسے ان گنت سوالات اس اضطراب کا فطری بتیجہ بیں جو مایوس کن حالات نے دل و دمائے پر طاری کر دیا ہے۔ اوگ مضطرب اور پریشان جی ، دکھی اور خمز دو جیں ، اور پریشان جی ، دکھی اور خمز دو جیں ، اور پریشان جی ، دکھی اور خمز دو جی ، مایوس اور خوفز دو جیں ۔ دو یہ بھتے جی کہ حالات پر ان کا کوئی بس نہیں ۔ چند لوگ جی جن کے ہاتھ جی ان کی تقدیر ہے اور وہ ان کی تقدیر سے کھیل رہے جی ۔ اور انہوں نے ملک وقوم کے ستعتبل کو ایک بے بیتی اور اند بیشر کی کیفیت سے دو جار کر دیا ہے۔

میں ان حالات میں یے محسا بٹا جملہ تونبیں دہرانا چاہتا کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روش ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اوگوں کے اپنے ہیں ہے۔ میں میرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اوگوں کے اپنے ہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اقتصالیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کی کشتی کو پار لگا دے۔ اس لیے کہ موجود و حالات استے تنظین جی کہ ایجھے ہے اچھا لیڈر بھی ان میں پھونبیں کرسکتا۔ ان حالات میں نجات کا واحدراستہ خدا کی مدد ہے۔ خدا جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو حالات میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس قوم کی نجات کا فیصلہ کردیتا ہے۔ اس میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس قوم کی نجات کا فیصلہ کردیتا ہے۔

خداکی مدداس وقت آتی ہے جب توم کے چند باشعورلوگ ایمان واخلاق کی دوت کوت کوقوم میں پھیلانے کا فیصلہ کرلیں۔ ایسےلوگ جب خداسے بیدورخواست کرتے ہیں کداس قوم میں پھیلانے کا فیصلہ کرلیں۔ ایسےلوگ جب خداسے بیدورخواست کرتے ہیں کداس قوم میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ، اس لیے آپ قوم کومبلت ویس تو خدااان کے لحاظ میں نہ صرف قوم کومبلت دے دیت و بہتری کے رائے خود بیدا کر دیتا ہے بلکدا کر پچھ لوگ ان کی بات مان لیس تو بہتری کے رائے خود پیدا کر دیتا ہے۔

یہ لوگ خداکوا پن سچائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے قربی طلقے میں ایمان و
اخلاق کی یاد دہانی کرانے والے بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے محبت، نرم گفتاری اور درگز ران کا
طریقہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی مدو، چھوٹوں پرشفقت، بڑوں کا ادب اور خوا تمین کا لحاظ ان کا
کردار ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت، خدا کے ساتھ اخلاص، اس کی اطاعت ان کی عادت
ہوتی ہے۔ اجھے اخلاق کا فروغ، نیکی کی تلقین، برائی سے اعراض ان کی سیرت ہوتی ہے۔
ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کا فروغ، نیکی کی تلقین، برائی سے اعراض ان کی سیرت ہوتی ہے۔

یہ لوگ خدا کے مطلوب اخلاق کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور خدا لوگوں کے دل میں
ان کی محبت پیدا کردیتا ہے۔ بیا اپنے قربی جلتے میں صالے عمل اور اچھے اخلاق کا آئی ہوتے ہیں
اور خدا دور دراز سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج ویتا ہے۔ بیدوعا وزاری سے اپنے اور اپنی

توم کے لیے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور خداعالم اسباب میں ان کی دعوت کو موثر کرویتا

پاکستانی قوم اپنی زندگی کے نازک ترین مرسلے میں داخل ہو پیکی ہے۔ یہ وقت مایوس ہونے یا ذاتی مفاد کی دوڑ میں لگ جانے کا نہیں۔ یہ وقت پاکستان کے بارے میں المحومیوں کی منفی بیش کوئیاں سننے ، مکمی سیاست پر ہے معنی تبصرے کرنے ،سازشوں کی دنیا دریافت کرنے ،اخبارات میں اپنے بارے میں امریکی منصوبوں کی تفصیل پڑھنے اور آنے والی تنابی کے انتظار کرنے کا وقت نہیں۔

یدونت کام کاونت ہے۔ بیر تکی خدا پرتی اختیار کرنے کا دنت ہے۔ بیراعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا دنت ہے۔ بید سول الشمسلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اختیار کرنے کا دنت ہے جن کےصد تی اور امانت کی گوا ہی بدترین دشمن بھی دیتے تھے۔

اس سے پہلے کہ بے نظیر کے بعد کیا ہوگا' کا سوال کرنے والے پاکستان کے بعد کیا ہوگا' کا سوال کرنے لگیس ، اشھے اور اپنے اندر نظر ڈالیے۔ اپنے آپ کو بدلیے۔ اپنے ارد کر دنظر ڈالیے۔ اسے بدلنے کا عزم سیجیے۔ اور اس سے آئے جو پچھ ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی نظریں آسان 'کی طرف امید کے ساتھ اٹھا کیں۔ بھی میرے پاس آپ کے سادے سوالوں کا تنہا جواب ہے۔

#### %%.

#### ویلنٹائن ڈے(1)

محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے۔ انسانی وجود ، رشتوں اور تعلقات بیں یہ جذبہ بڑے جمال اور حسن کے ساتھ اپنا ظہور کرتا ہے۔ خدا اور بندے ، اولا داور والدین ، دوست اور اقربا کے رشتوں کی ساری خوبصورتی ندصرف اس جذبہ کی عطا کردہ ہے بلکہ ان رشتوں کو زندگی کے برامتحان میں اگر کوئی سم خرد کرتا ہے تو بااشیہ بی محبت کا جذبہ ہے۔

مجت کے رشتہ کی ایک اور اطیف شکل وہ ہے جو آغاز شباب میں ول کے صحرا پر پہلی
پیوار کی طرح برتی ہے۔ بحرز ندگی ایک نے تاہم ہے آشا ہوتا ہے۔ قدم ہے اختیار کس ست
اضحتے ہیں ۔ نظر ہے سبب کسی کو ذھونڈ تی ہے۔ ول کی دھڑ کن بلاوجہ تیز ہوجاتی ہے۔ نگاہ پر بجلی
کی کوند تی ہے۔ قلب جتنا ہے چین ہوتا ہے دماغ اتنا بی آسودہ رہتا ہے۔ ول کو بار ہا ہے وجہ
قرار ملتا ہے اور ہے وجہ قرار ملنے ہے ول بہت ہے قرار مار ہتا ہے۔

مجت کے اس جذبہ کا دویعت کرنے والا وہ خالق دو جہاں ہے جو خدائے قدوس ہے۔ ہر تعریف کا ستحق، ہر خوبی کا سرچشہ، ہر جمال کا خالق اور ہر جذبہ کا مالک۔وہ جس طرح اپنی عطامی لازوال ہے ای طرح اپنی حکست میں بھی با کمال ہے۔وہ قدسیوں کا محدوح بی میں عادفوں کا محبوب بھی ہے۔ اس کی میرحمداوراس کی میرجت ہے سبب نہیں۔ زندگی کی کہانی کا ہرورق اس نے لکھا ہے اور ہرسطراس کے زورقلم کا تیجہ ہے۔ اس کہانی کا آغاز وہ محبت کی اس نرم و نازک کوئیل سے کرتا ہے، جے نکاح کے تحفظ کے بعد وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا جا ہتا ہے۔ اس کے وہ نوجوان محبت کے بحد وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا جا ہتا ہے۔ اس کے وہ نوجوان محبت کے بی کودلوں کی زمین پر اگا تا ہے اور مضبوطی کے لیے جنس وشہوت کی کھاوڈال و بتا ہے۔

محراس حیات بخش کھاد کو گناہ کی دلدل بنادینے والا المیس لعین ہے۔وہ شیطان مردود جوابئ سرکشی کی وجہ سے بارگاہ ربوبیت سے دھتکارد یا حمیا تھا۔اورجس بستی کے حسد میں دھتکارا حمیا تھا وہ بھی انسان تھا،جس کا دل محبت کے دریا میں بہرحال ڈوبتا ہی ہے۔شیطان ملعون نے خدائے ذوالجلال کی عزت کی حسم کھاکر انسان کی بربادی کا عزم کیا تھا۔وہ اس

دریا کا رخ نکاح کے بحر زیست کے بجائے بدکاری کے گندے نالے کی طرف موزنے کا خواہش مندر بتا ہے۔ وہ عفت کی پاکیزگ کے بجائے شہوت کی گندگ کو مقصود زیست تخبرا تا ہے۔ وہ نکاح کے نقلال کے بجائے زنا کی غلاظت کولڈیڈ تر بناکر پیش کرتا ہے۔ وہ حیا کی بلندی کے بجائے زنا کی غلاظت کولڈیڈ تر بناکر پیش کرتا ہے۔ وہ حیا کی بلندی کے بجائے آ وارگ کی پہتیوں کو مقصود حیات بنادیتا ہے۔

اورآخری زمانے کی بیمغرنی تہذیب کہ جس نے ہزار برس سے قید شیطان کورہا کرایا ہے ، بحرو برکومخرکرنے کے بعد دو عالم میں غالب ہے۔ بیتہذیب میڈیا کی راہ سے شیطان کا جھکنڈہ بن کرد نیااوراس کی اقدار پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا حملہ بیہ کہ اس نے محبت کے پاکیز و تعلق کوشہوت کی غلاظت سے لتھڑ دیا ہے۔ اس نے (Love Affair) کو فیصور بنادیا ہے اور جومطلوب تھاا ہے آزادی کی راہ میں کہیں کھودیا ہے۔ جونا مطلوب تھاا سے مقصود بنادیا ہے اور جومطلوب تھاا ہے آزادی کی راہ میں کہیں کھودیا ہے۔

ہمیں نہ مجت سے نفرت ہے نہ جوانی میں دل کی ہے تر تیب دھوکنوں کے ہم دہمن ایس سندانسانی جذبوں سے ہم ناواقف ہیں نہ شباب کے رکھوں کو پیچانے سے اندھے۔ ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں نہ سفر اقدار و تبوار کے۔ نہ جوانی کے سیلاب پر بندھ باندھنے کے خواہاں ہیں نہ جدید کی موج کو قدامت کے کوزے میں بندکرنے کے خواہش مند۔ صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کدان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنائن و سے مقرر کیا ہے۔ ووان کی شادی کا دن ہے۔ رہی ان کی مجبت تواس کا اظہار ہرروز چاہتا ہے۔ ہت پرستوں اور مسجوں کا مقرر کردہ صرف 14 فروری ہی کیوں؟

#### ~~~

#### ویلنٹائن ڈے(2)

مرد و تورت کا تعلق اللہ تعالی کی تظیم نظانیوں میں سے ب (روم 21:30)۔اس
تعلق کی بنیاد اُس کشش پر ہے جو انسانی جبلت (Instinct) میں رکھ دی گئی ہے تا کرنسل
انسانی آ مے بڑھ سکے۔ یہ کشش نہ ہوتو صرف ایک نسل بعد پوری انسانیت دم تو ژورے گی۔ مردو
زن کی باہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکشے ہوں اور خاندان کا ادارہ تفکیل دیں۔
خاندان نہ ہوتو معصوم ہے اور ناتواں بزرگ زبانے کی سختیوں کو جسلنے کے لیے تنبارہ جا میں
مردوزن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے۔ دوسری تمام نعتوں کی طرح ہیمی
انسانوں کو خالق کا نتات کی اان ہے کراں عمایات کا ایک ادفیٰ سا تعارف کراتا ہے جوائی نے
جنت کی اہمی زندگی میں ان کے لیے تیار کررکھی ہیں۔

گرمردوزن کی بیکشش بار ہاا ہے ان مقاصد تک محدود نیس رہتی۔ شیطان انسان
کی راہ جی جیشتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنادیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نموند مغربی
معاشروں کی شخل جی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں حیا کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت
وعصمت (Chastity) ایک قدر کے طور پر باتی نہیں رہے۔ میاں بوی کا محدود اور پاکیزہ
تعلق مردوزن کے بے قیدشہوائی تعلق جی برل چکا ہے۔ اس تعلق جی دوانسان'' رفع حاجت
نائے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دل بحر جانے کے بعد اسکیلے سفر پر دوانہ ہوجاتے ہیں۔
ویلمتا می ڈے اس آزاد تعلق کومنانے کا دن ہے۔ اس کی ابتدا کے متعلق بھین سے
نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بت پرست روی تہذیب سے شروع ہوا یا سٹیٹ کے فرزندوں کی پیداوار
ہیں کہا جاسکتا کہ یہ بت پرست روی تہذیب سے شروع ہوا یا سٹیٹ کے فرزندوں کی پیداوار
ہیراس کا فروغ ایک ایسے معاشرے جی ہوا جہاں حیا کی موت نے ہر (Love Affair) کو
مقبول تہوار بن چکا ہے۔ ہرگز دیتے سال ، میڈیا کے زیر اثر ، ہمارے ملک جس بھی اس کی
مقبول تہوار بن چکا ہے۔ ہرگز دیتے سال ، میڈیا کے زیر اثر ، ہمارے ملک جس بھی اس کی
مقبول تہوار بن چکا ہے۔ ہرگز دیتے سال ، میڈیا کے زیر اثر ، ہمارے ملک جس بھی اس کی

ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نبیس میر کسی دوسری قوم کے وہ تبوار ، جن

کاتعلق کی تہذیبی روایت ہے ہو، انہیں قبول کرتے وقت بڑا مخاط رہنا چاہیے۔ یہ تہواراس
لیے منائے جاتے ہیں تا کہ پچھوعقا کد وتصورات انسانی معاشروں کے اندر ہوست ہوجا کیں۔
مسلمان عیدالانسی کے تہوار پر حضرت ابراہیم کی خدا ہے آخری درجہ کی وفاداری کی یادمناتے
ہیں۔ آج ہم ویلٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا ہم اس نقطہ نظر کوتسلیم کررہ ہیں کہ مردومورت
کے درمیان آزاوان تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل مغرب کی طرح ہمیں ابنی بیٹیوں سے
مصحت مطلوب نہیں۔ اپنے نوجوانوں ہے ہم یا کدائن کا مطالب ہیں کریں ہے۔

کوئی بندوعیدالآفتی کے موقع پرگائے کوؤئ کر کے مسلمانوں کے ساتھ شائل ہونے کا تصور نہیں کرسکا۔ لیکن بندوؤں کی موجود ونسل گائے کے نقدی ہے بناز ہوکر عید کی خوشیو ل جی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوجائے تو تین ممکن ہے کہ ان کی انجی نسلیں میں سویرے مسلمانوں کے ساتھ گائی فرخ کرنے لکیس ۔ فیک ای طرح آج ہم ویلاعائن ڈے پرخوشیاں منارہ ہجیں اور ہماری انگی نسلیں جیا وعصمت کے ہرتصور کوؤئ کرکے ویلاعائن ڈے منائمیں گی منارہ ہجیں اور ہماری کوڑی مت خیال کیجے۔ ہماری موجود ونسلیں می وشام اپنے گھروں بیل مغربی قامیں دیکھتی ہیں۔ عریاں اور فحش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں۔ ان میں ہیرواور ہیروئن شاوی کے بندھن ہیں جڑے بغیران تمام مراحل ہے گزر جاتے ہیں جن کا بیان میاں ہوری کے حوالے ہے بھی ہمارے بال معبوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک قامیں دیکھ و کیے کر جونسلیں ہوری کی وہولیائن ڈے کوالیے نبیل منائمیں گی جیسا کہ آج اسے منایا جارہا ہے۔ جب جوان ہوں گی وہولیائن ڈے کو الیے نبیل منائمیں کی جیسا کہ آج اسے باپ کانام نہ جانے وہوں کو مانع وہوں کو مانع وہوں کو مانع ہو جائے گا۔ اپنے باپ کانام نہ جانے وہوں کو مانع وہوں کی معاشرہ مجربائے گا۔ ماکی حیاکا درس دینے کے بجائے اپنی بچوں کو مانع حمل کے طریقوں کی تربیت و یا کریں گی۔ سنگل چیزن (Single Parent) کی نامانوس اصطلاح کی مصداتی خوا تمین ہردوسرے گھریں ظرائے کی حیائے اپنی بچوں کو مانع

آج ہے چودہ سوبرس قبل مدید کتا جدار نے جومعاشرہ قائم کیا تھااس کی بنیاد حیا پررکھی گئی تھی۔جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا۔جس میں زنا ایک ایس گالی تھا جو اگر کسی یا کدامن پرنگادی جائے تو اے کوڑے مارے جاتے تھے۔جس

بسس يي دل

میں عفت کے بغیر مرد وعورت کا معاشرہ میں جیناممکن نہ تھا۔ اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کردیا تھا۔

"جبتم حیانہ کروتو جوتمعاراتی چاہرو" تاجدار مدینہ کے استوں نے بہمی حیاکا دائن ہاتھ سے نہ تجوڑا۔ محراب لگتاہے کہ ائتی حیا کے اس بھاری ہو جوکوزیادہ ویر تک اٹھانے کے لیے تیار نیس۔اب وہ حیان بیس کریں کے بلکہ جوان کا دل چاہے گاوی کریں ہے۔ ویلٹھائن ڈے کسی دوسرے تبوار کا نام نیس۔ مسلمانوں کے لیے یہ وہ تبوارہ ہے جب ائتی اپنے آتاکو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں ہے جو ہمارا دل چاہے گا۔

#### ~~~

#### لوٹ مار

ہماری سیاست میں احتجاج اور تشدد کا عضر آزادی ہے قبل بی درآیا تھا، گرئ ای کی دہا گیا ہے۔ دہائی کی احتجابی مظاہروں میں زیادہ تک سرکاری اطاک بی کونقصان پہنچایا جاتا تھا۔ نوے کی دہائی میں نجی اطاک کونقصان پہنچائے جاتا تھا۔ نوے کی دہائی میں نجی اطاک کونقصان پہنچائے خاص کرگاڑیوں کوجلانے کا عمل بڑے پیانے پر شروع ہوا۔ اس صدی کے آغاز پر احتجابی سیاست نے ایک نیارخ اختیار کیا ہے۔ بیٹوائی احتجاج کے موقع پر لوٹ مارکا اندو بناک واقعہ ہے۔ لوٹ مارک واقعات مختلف شہروں میں اور مختلف شمروں میں اور مختلف میں کا مختجاج کے دوران ، المحتجاج کے دوران ، المحتوان کے دوران اور المحتوان کے دوران المحتوان کے موقع کے دوران المحتوان کو دوران المحتوان کے دوران المحتوان کو دوران المحتوان کے دوران کو دوران کوران کو دوران کوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دورا

ای تفصیل سے بیظاہر ہے کہ لوٹ مارکا بیمظہرنے کی خاص شہراور علاقے تک محدود ہاور نداس کے چھے کوئی خاص نطیء غربی یا سیاسی اس منظر ہے۔ندید بعض مجرماند ذہنیت

ر کھنے والے افراد کی کاروائی ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جارہا ہے۔ یہ ایک بہت گہرااوراہم مسئلہ ہے جو کسی بھی شم کی ہنگامہ آ رائی کے دوران میں ظاہر ہونے لگا ہے اور آئندہ دنوں میں بیر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اپنی شدت ہی میں نہیں بڑھے گا بلکہ نوعیت میں بھی سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ مال کے بعد جان اور آبر و بھی ای اوٹ مار کے ہنگاہے کی نظر ہونے لگیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی درست تشخیص کر کے اس آتش نشاں کو پھٹنے ہے پہلے ہی شھنڈ ا کردیا جائے۔

اوٹ مارکامل جا و کھیراؤ کے مل سے بہت زیادہ عقین ہے۔ سرکاری الماک کو نقصان پہنچانے سے مقصود اگر سرکار کے خلاف نفرت کا اظہاراور حکومتی دے کو کمزور کر تا ہوتا ہے تو گاڑیاں جلانے سے عام لوگوں کو ڈرا کر محمروں میں بندر کھنا مقصود ہوتا ہے تا کہ احتجاج اور بڑتال کے موقع پرکارو بارحیات کو بند کر کے اپنی مقبولیت، اسٹریٹ پاور اور کنٹرول کا جبوت فراہم کیا جاسکے۔ جبکہ لوٹ مارکا کوئی اخلاقی جواز یا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہوتا۔ بظاہر سے پچھ افراد کی بحر مانداور مفاو پرستانہ حرکت محسوس ہوتی ہے، مگر دراصل اس کے چیچے وہ معافی تغریق ہوتی ہے، جس میں امیرامیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلاشہ اس کے چیچے غصہ ہوتی ہے، جس میں امیرامیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلاشہ اس کے چیچے غصہ ہوتی ہوتی ہے۔ بھی ہوتا ہے اور مایوی بھی بھراصل عال دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔

جب ایک طرف چیکی دکمی گاڑیوں سؤکوں پر دوڑتی ہوں، عالیشان محلوں کی دنیا
وجود میں آربی ہو، روشن اور شانداری مارکیٹوں میں پھنے والے بے حدو حساب خریداری
کررہے ہوں، ان کے بچ شاندار اسکولوں اعلیٰ تعلیم حاصل کررہے ہوں اور دوسری طرف دو
وقت کی روثی محمروں میں میسر نہ ہو، علاج معالے کے لیے جیب میں رقم ہونہ سرکار کی طرف
سے انتظام ہو، بچوں کو اسکول کے بچائے مزدوری پر بھیجتا پڑے اور ان سب کے ساتھ پیٹ کی
آگ بھیانے کے لیے امراکی ذات آمیز دھتاکار میں سنتیں پڑیں تو آخری نتیجہ لوث مارکی شکل
میں فکا ہے۔

میں لگا ہے۔ مارے حکران طبقات زیادہ تر جا گیردار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے ہاں مزارع کی بغادت ختی ہے کچل دی جاتی ہے۔اس لیے دہ دہ شہری پس منظر کی بغادت کی شدت ے واقف نہیں۔ ہمارے سیاست وان افراد ملت کے بنیادی مسائل کوطل کرنے ہیں کھل ناکام رہے ہیں۔ ان کا تعلق اس اشرافیہ ہے جے کیک کھانے کی عادت ہے ، اس لیے وہ نہیں جانے کرآٹانہ طح تو کیا ہوتا ہے۔ ہماری فکری اور مذہبی قیادت نے انصاف اور بنیادی ضرور یات کے بجائے ہمیشہ فرقہ وارانہ بحثول اور بین الاقوامی سیاسی تناز عات کو اپنی جدو جبد کا خانہ بنایا ہے۔ انہیں نہ اپنی فرمدوار ہوں کا علم ہے اور نہ اپنے مقام ومرتبے کا۔

اب وقت آسمیا ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جائے۔ بسیں اپنی لیڈرشپ کو بخی کے ساتھ بتایا ہوگا کہ وقت آسمیا ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جائے۔ بسیں اپنی لیڈرشپ کو بخی کے ساتھ بتایا ہوگا کہ انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ بیبہ والوں کو یہ باور کرنا ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی استحد اپنے مال ہے دینے کی عادت والیں۔ ورنہ یہ چنگاری شعلہ بنے کی اور پھر ہر چیز خاکسر ہوجائے گی۔

#### ૠૺૺૺૺૺ૾

## صحافت اورفكري راهنمائي

اللہ تعالی نے انسان کو حیوانی قالب میں تو پیدا کیا ہے، محرساتھ بی اے عقل وہم اور فلم وشعور کی وصلاحیتیں بھی عطافر مائی ہیں جواسے تمام حیوانات سے متاز کرتی ہیں۔ عقل وشعور کی بیصلاحیت بی انسان کا وہ اصلی شرف ہے جواسے ایک کمزورجسم کے باجود کر وارض کا حاکم بناد ہی ہیں۔ بی شرف ہے جس کی مدد سے انسان نے پھروں سے تمان کو پیدا کیا، بحروبر کو مسخر کیا، بیار ہوں کو فلست دی اور ہروور میں پیدا ہونے والے اپنے مسائل کو حل کیا۔ بہی عقل وہم ہے جس کی مذیو ہیں، حال کا تجزید کرتے ہیں اور مستقبل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ بی فکری را جنمائی جماری زندگی کی کا میائی کی ضامی ہے۔

ایک فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنے مسائل کے سلے درست فکری راہنمائی کا طالب ہوتا ہے۔ جولوگ یے فکری راہنمائی کریں وہ فلنی مفکر بھیم اور دانشور کبلاتے ہیں اور اجما عی طور پر آئیس فکری قیادت (Intelectual Leadership) کہا جاتا ہے۔مثال کے طور پرعلامہ اقبال برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فکری قائد ہتے۔ انہی کی راہنمائی کو اپنا کرمسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی اور ہندوستان سے جدا ہوکر اپنی الگ مملکت قائم کی۔

ایک فکری قائد وہ ہوتاہے جود کھتا تو وہ ہے جوسب دیکھتے ہیں جمر بتا تاوہ ہے جود دسرے نبیس بتایاتے ہے۔ وہ ایسا اپنے وسیع علم ، گہرے مطالعے ، کشادہ ذہن ، تیز نظر اور بالگ تجزيدكرنے كى خداواوصلاحيت كى بنا يركريا تا ب برتستى سے ہارے ملك ياكستان میں جہاں اور کئی شعبوں میں زوال آیا وہیں فکری راہنمائی کرنے والی قیادت اور اس کی را ہنمائی کی سطح بھی ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ، گرتی چلی جار ہی ہے۔اس کے بہت ہے اساب بیں۔مثلًا علمی جمو د، تعصب اور اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی روایت وغیرہ۔ تاہم اس صورتمال کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اب توم کی فکری راہنمائی زیادہ تر وولوگ کررہے ہیں جوامل میں سحافی ہیں۔محافی بنیادی طور پرر پورٹر ہوتا ہے جس کی اصل دلچیسی حالات حاضروا درخبر میں ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بمیشہ حال میں جیتا اورفوری وا قعات کا نوٹس لیتا ے۔اس کے تجزیے کا انحصار اپنے مطالع سے زیادہ مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات اورخبروں پر ہوتا ہے۔اس کے نتیج میں وہ ایک دن کامفکرتو بن سکتا ہے جمر قوسوں کی فکری را ہنمائی کے لیے جس میری نظر وبصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اکثر ایک سحافی میں نا پید ہوتی ہے۔ ایک مفکر خرول ہے جنم لینے والے حال اور اور ماضی قریب میں نہیں جیتا بلکہ اس کا موضوع ماضی بعیداور مستقتبل موتا ہے۔وہ چیزوں کی معلومات سے زیادہ ان کی حقیقت اورنوعیت کو بھنے میں دلچیں لیتا ہے۔ زندگی اور معاشر و کے اصول اور فر داور اجتماعیت کی نفسیات كو مجمنااس كااصل ميدان موتے بيں ۔ ظاہر ب كدييسب ايك عام محانى كے بس كى بات نبيس \_وہ تو ماضی قریب میں جیتا ہے جبکہ ایک محکیم اور مفکر ماضی بعید کی عطا کردہ محکمت میں جیتا ہے جو ا \_ مستقبل میں جما کنے کے قابل بنادی ہے۔ یہی ایک محافی اور مفکر کا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ ہارے ہاں محافت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے محافی صرف اور صرف ساست اور سیاشدانوں میں دلچیں رکھتے ہیں۔جبکہ دور جدید میں سیاست اجما کی زندگی کا ایک منی حدین چی ہے، گر ہمارے معانی ای کوسب کچو ہجھتا ہے۔ چونکہ سیاست کے میدان میں ہماری ناکامیاں فیر معمولی ہیں ،اس لیے وواقعی ناکامیوں اور مایوسیوں کو تو م تک نظل کرنے کا فریضہ سرانجام ویتا ہے۔ جو کسی تشم کی راہنمائی نہیں بلکہ سلو پوائز تک کی ایک تشم ہے۔ چتا نچر آپ اخبارات کے کالم نویسوں کو پڑھ لیجیے یائی وی کے تبمرونگاروں کون لیجے۔ وو آپ کو قوم کے کانوں میں مایوی کا ذہر بی نظر آئیں گے۔

ان حالات میں بیضروری ہے کہ لوگ ایک سحافی اور مظرکا فرق مجیس۔اخبارکا اور اپنا پیٹ بھرنے والے کالم نویسوں اور سیاس پروگراموں کے تیمرہ نگاروں کی تفظو سے متاثر ہونے کے بجائے کسی تحکیم اور وانشور کو تاش کریں۔ بیاوگ کم ہوتے ہیں،لیکن ایک وو اجھے تکیم تو م کابیڑ و پارلگانے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔خدا کا قانون ہے کہ کسی معاشرے سے ایسے لوگ ختم نیس ہوتے۔ بات صرف ان سے داہنمائی لینے کی ہے اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، نہ کدان کے کرنے کا۔

#### SHOW.

## ایمان کی آ زمائش

قرآن میں باربار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہے۔ سے اہران اور عمل صالح کا بدلہ ہے۔ سے اہران کی بدر وحت پڑچائی تو اس کے جواب میں دوامیان لے آئے اور اپنی زندگی کو اعمال صالح کے مطابق و حالتے تھے۔ آئ بھی اگرکوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کر کے اللہ تعالی کی رحمتوں کا امید دار بننا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی شراکط پوری کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بزی مجیب بات ہے کہ دو اوگ جو مسلمانوں کے محرول میں بیدا ہوتے ہیں، ووایمان کی شرط سے بمیشہ خود کو استرا سمجھتے ہیں۔ ان کے ایمان کا مرحلہ ایک مسلم محمرانے میں پیدا کر کے اللہ تعالی نے خود بی طے کردیا ہے۔

قرآن پاک ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان خداکو ابنی عبادت، وفاداری اورآخرت کی کا میابی کو اپنامقصد زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے تباحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کو درست بجسنا ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے۔ محر برشمتی ہے ہمارے ہاں کلمہ طعیہ کا زبانی دروا یمان کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ یا بہت ہوا تو سابقہ افعال ہے تو ہے بعد تجدید ایمان (renewal of faith) کا ایک تصور کہیں لی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایمان ہے متعلق تو ہیں کیکن اصل ایمان نہیں ہیں۔

اصل ایمان کو بھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کوسائے رکھا جائے۔ صحابہ کرام " ایک الی سوسائل کے فرد ہتے، جہال ندہب کے نام پرایک عقیدہ موجود تھا۔ اس عقیدے ے وابت مذہبی لوگ کوئی اور نبیں حرم یاک کے متولی اور اولا دابراہیم میں سے تھے۔ انبیں اپنی سچائی برا تنایقین تھا کہ جب بدلوگ جنگ بدر کے موقع بر مکہ سے روانہ ہوئے تو حرم یاک کے مروے پکر کربیدوعا کی کداے اللہ اگربیدوین اسلام سچاہے تو ہم پر آسان سے پتھرول کی بارش برسادے۔حضور نے تیرہ برس تک ان لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی۔ولائل کی بنیاد یر بیٹا بت کیا کہان کی عبادت ،محبت اور وفاداری کا تنبامستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔وواللہ کی عبادت کے لیے میرے طریقے کی پیروری کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حق دارہوں مے محابے نے اس دعوت کو تبول کیااور برطرح کی قربانی دے کراسلام کوافقیار کرلیا۔ صحابہ کرام \* کی بیرٹال بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں ایک فکری دریافت ہے۔ بد رائج نظريات، معاشرتي تصورات اور باب دادا ك عقائد يرغوركر كي بات كواختياركر لين کا نام ہے۔ بیانسانوں کے اور محلوق کے بجائے خدا کی بڑائی میں جینے کا نام ہے۔ یہ ذہبی ا کابرین اور سلم رہنماؤں کے بجائے اللہ کے پنجبر کو اپناامل رہنما بھنے کا نام ہے۔ عمل صالح اگر عمل کی آزمائش ہے تو ایمان فکر کی آزمائش ہے۔ جنت اگر پہلے کے بغیر نبیس مل سکتی تو دوس ہے کے بغیر بھی اس کا حصول ممکن نہیں۔

مل سالح کی طرح ایمان کی آزمائش آج تک جاری ہے۔ غیر مسلموں کو بیآ زمائش اللہ مالے کی طرح ایمان کی آزمائش اللہ کے آبائی فرقے کی اگران کے آبائی فرجے کی بنا پر چیش آتی ہے تومسلمانوں کو بیآ زمائش ان کے آبائی فرقے کی

طرف سے چین آتی ہے۔ آئ مسلمان جب آگو کھول کر اردگر دو کھتا ہے تو وہ خود کو کسی نہ کسی مذہبی کروہ سے وابت پاتا ہے۔ ایسافیض اپنے ماحول کے اثر یا کسی دعوت کی بنیاد پراگر و بنداری افتیار کرتا ہے تو اسل میں بیاس کی جماعت یا اس کا فرقہ ہوتا ہے جواس کے گرداپنے تھئنچ کو سخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر اللہ رسول اور آخرت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے مگر اس کی اصل وابنظی اپنے فرقہ ، ابنی فکر اور اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنے طریقہ اور اپنی فکر کے سواہر دوسری چیز فلا ہوتی ہے۔ ایسافیض اپنے فرقہ کو نجات یا فئة فرقہ اور باتی اس کے لیے اپنی لوگوں کو جہنمی جو تا ہے۔ اس کے لیے قابل فخر شاخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے وی ہے بیاتی اور کو باری کے اپنی ساتھ ہوتی جو اسلام نے دی ہے بیاتی اور کی کے اس کے لیے قابل فخر شاخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے بیاتی اور کی کرونا تا بالی فخر سی بھتا ہے۔

ہیں وہ صورتحال ہے جو آئے کے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے اس امتحان کو از سرنو زندہ کردی تی ہے جس سے محابہ کرام کو واسطہ پڑا یا آئے کے کسی فیر مسلم کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں کا میا بی کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ اپنی ہروفا داری کا رخ اللہ اور اس میں کا میا بی کا طرف کر لیا جائے۔ تمام مسلمان اہل ملم کو اپنا رہنما سمجھا جائے۔ ہر مخف کی بات کو آن وسنت سے قریب لگے اس بات کو قرآن وسنت کی کسوفی پر پر کھا جائے اور جس کی بات قرآن وسنت سے قریب لگے اس اختیار کر لیا جائے۔ یہ ومکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہرآ دی وین پر تحقیق شروع کروے ، لیکن جب محمی اسپنے کسی و بی تھی یا عقید سے یا فکر پر کوئی سوال پیدا ہوجائے تو تعصب اور نفرت کے ساتھ واسے جی نکنے کے بجائے ویٹر اہل علم سے رجوع کر کے دوسروں کا نقط نظر اور ان کے دلائل ساتھ واسے جائے ویٹر اہل علم میں سے جس کی بات درست گے اسے بلا تعصب اختیار معلوم کر لیے جائیں جنگف اہل علم میں سے جس کی بات درست گے اسے بلا تعصب اختیار کر لیا جائے۔

بی وہ طریقہ ہے جو قیامت کے دن ہمارے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا۔ اس بات کا ثبوت کہ ہماری وفاداری اپنے بڑوں کے لیے نبیس تھی بلکہ اللہ تعالی کے لیے خاص تھی۔ بی وہ ایمان ہے جو ہمارے معمولی سے اعمال کو بھی اللہ تعالی کی نظر میں بہت تیمتی کردے گا۔

#### 

## سونااورعا قبت انديثي

سونا ہر دور میں انسانوں کے لیے ایک بڑی جیتی چیز رہا ہے۔ابنی مونا محات خصوصیات کی بنا پرسونا زیورات کے طور پر استعمال ہونے والی سب سے نمایاں دھات ہے۔ابنی کم نہ ہونے والی تدرکی بنا پر ایک طویل عرصے تک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ جب کرنی نوٹ عام ہوا توسونے کا بیاستعمال فتم ہوگیا۔تا ہم کرنسی نوٹ سوائے ایک کا غذ کے خلاے کے علاوہ کچونیس ،اس لیے کرنی نوٹ کے زرضانت کے طور پر حکومیس اپنے پاس سونے کے ذرضانت کے طور پر حکومیس اپنے پاس سونے کے ذرائی تعداد میں رکھا کرتی تعیں۔ جیسویں صدی میں آ ہت آ ہت زرضانت کا بیا مقام بڑی حد تک امر کی ڈالر کے ذخائر کو حاصل ہوگیا۔

اکیسویں صدی کے آغاز پریہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ امریکی معیشت کی کمزوری کی بنا پرڈالر کمزورہوا۔ چنانچہ حکومتوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک دفعہ پھراپنے محفوظ مالی ذخائز کوسونے کی شکل میں رکھنا شروع کیا۔ یوں سونے کی طلب اور نتیج کے طور پر اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور تادم تحریر ہور با ہے۔ اس صورتحال پروولوگ تو بہت پریشان ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیورات خرید رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو عا قبت اندیشی (Foresightedness) کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچیوں کے پیدا ہونے پران کے لیے مونا خرید اتفااور کے مونا خرید اتفااور کی قدرہ قبت ہی بہت خوش ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بہت کم قیمت پرسونا خریدا تھا اور کے اس کی قدرہ قبت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔

بیعا قبت اندلی بہت انجی چیز ہے۔ گر بہتر ہے کدائ کا مظاہرہ اس دن کے لیے بھی ہونا چاہیے جو ہر انسان کی زندگی میں بہت جلد آنے والا ہے۔ بید دن پروردگار عالم کے حضور چیش ہونے کا دن ہے۔ اور قر آن بید کہتا ہے کدائی دن اگر انسان کے پائ زمین بھر سونا مواوروہ اے دے کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے خود کو بچانا چاہے گا، تب بھی وہ نیس نے سکتا۔ اس روز بچے گا وہی جس کے پائ ایمان وعمل صالح ، اخلاق وعبادت، بندوں کی خدمت اور خدا کے دین کی نفرت کا مرمایہ ہوگا۔ اپنے بچے گا وہی جس کے پائ ایمان وعمل صالح ، اخلاق وعبادت، بندوں کی خدمت اور خدا کے دین کی نفرت کا مرمایہ ہوگا۔ اپنے بچے بچیوں کے لیے چند گرام سونا خرید کر در کھنے والوں کو یہ حقیقت بھی نبیس بھونی چاہیے۔

#### %%.

## غاراورسرنگ

خدا کی دنیا میں زندگی کا سفر روشنیوں اور اندھیروں کے درمیان آگے بڑھتا ہے۔ یہ سفر قوم کا ہویا فرد کا، اس اصول ہے کسی کو استثنا (Exception) حاصل نہیں ہے۔ روشنی کے سفر کے برنکس اندھیرے کا سفر بڑا صبر آز ماہوتا ہے۔ ایسے میں بار ہاانسان کے قدم ڈگرگا جاتے ہیں۔ وہ مایوی کا شکار ہوجاتا ہے اور امید کا وامن چھوڑ جیشتا ہے۔ اس کا بھجہ بار ہا یہ لکتا ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ میں بہت چھچےرہ جاتا ہے۔

انسان کو آ کے برصنا چاہے۔ان میں بہت کی انسی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی انسان کو آ کے برصنا چاہے۔ان میں سب سے نمایاں چیز سرتگ ہے۔ سرتگ عام طور پر پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے۔ ایک غار کی طرح اس کا دہانہ بھی بتدریج روشی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اندھیرے کی ست بردھتا ہے۔ گرایک غار کے برحکس سرتگ کے دوسرے سرے پر بہت روشیٰ ہوتی ہے۔ جولوگ استقامت کے ساتھ اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیرروشیٰ کو پالیتے ہیں۔ گر جولوگ مایوی کے اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیرروشیٰ کو پالیتے ہیں۔ گر جولوگ مایوی کے اندھیرے میں تھک کر بیٹھ جا میں وہ بھی ذہرے میں آئی دوڑ میں آ می نیس بڑھ کے۔

ہماری زندگی میں بار ہا اندھیرے آتے ہیں۔ بیا ندھیرے ہماری، بے دوزگاری، فربت، فم وصد مات وفیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو مایوی کے غار میں دھکیل ویے ہیں۔ یور انسان کو مایوی کے غار میں دھکیل ویے ہیں۔ یور انسان کو مایوی کے غار میں دھکیل ویے ہیں۔ تو موں کی زندگی میں جنگ، تحط، خانہ جنگی، معاشی بدھالی، امن وامان کی خرابی اور سیاسی خانشار و فیرہ بی کام کرتے ہیں۔ گر فروکا معالمہ ہو یا توم کا، حقیقت ہی ہے کہ سے اندھیرے غار کے نیس مرتگ کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ وہ سرتگ جس کے دوسرے سرے یردوشی ہوتی ہوتے ہیں۔ وہ سرتگ جس کے دوسرے سرے یردوشی ہوتی ہوتی۔

تاہم یہ روشن صرف انہی لوگوں کے عصے میں آتی ہے جوحوصلہ مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔جو ہراند چرے کو چرکرآ کے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواپے لہوسے چراغ جادکرا ہے رائے خودروشن کر لیتے ہیں۔جولوگ یہ کرسکیس، خداکی دنیا میں کامیا لی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔

#### S.

# غدا کیمعرفت کاایک نیا تجربه

آج كل من ايخ ممر من كوي تعيراتي تبديليان (Rennovation) كروار با ہول۔اس مل میں مجھے کی تجربات ہورے ہیں۔لیکن ان میں سب سے بڑا تجربہ خدا کی معرفت كا تجرب ب يتمير وتخليق كوئى آسان كامنيس موتا-اس كے ليے سب سے پہلےكوئى خاکہ ذہن میں ترتیب یانا جاہے۔ پھراس کوروبٹمل کرنے کے لیے طرح طرح کی صلاحیتیں جاہے ہوتی ہیں۔ ایک محمر ہی کو لے لیجے۔ الیکٹریشن، پلمبر، مزدور،مستری، کارپینز،رتک كرنے والے اور ان جيے بہت ہے اوگ جيں جن كي ملاصيتي اور توانا ئياں بل كر ايك تھر كو محکیق کرتی ہیں۔ پھر بار ہاا بیا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاکہ بناتے ہیں ، بھر جب وہ مل میں آنے لگتا ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر ایسی بنی ہوئی چیز پہلے عی سے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ یاسی چیز کے بننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز بنائی جاسکتی تھی۔ یا بنانے والے اپنے تجربے کے باوجود چیز اچھی نہیں بنایاتے۔ کیکن اللہ تعالی جواس کا نتات کے بادشاہ بیں انہوں نے اس بوری کا نتات کو پہلے ہے موجود سمکی نمونے یا فاکے کے بغیر بنایا ہے۔اس سے بڑھ کرید کہ جو چھے ہمیں اس دنیا من نظرة تا باس كے ليے كوئى تعميرى سامان يہلے سے موجود نه تھا۔اس دنيا مي جمرنے ، آ بشارین، نبرین، کنوین، تالاب در یا اورسمندرموجود بین بمر یانی موجود نه تھا۔اس د نیاش شیراور چیتے جیے درندے، گائے اور بحری جیے مولی ، کھوڑے اور کدھے جیسی سواریاں ، کبوتر اورعقاب جیسے پرندے، سانب اور بچھوجیے حشرات اور گوشت اور دود ھ دینے والے ان گنت زین اورسمندری مفیدحیوانات موجود ہیں، تکر ان کی تحکیق کے لیے نہ کوئی نمونہ تھا اور نہ کوئی ساز وسامان۔اس دنیامس بہاڑ ،سورج ، جائد،ستارے، درخت ، زمین، آسان اوران کے چ میں بے شارتخلیقات ہیں جو بالکل منفرد اور انوکھی ہیں ، محر خدانے انہیں بغیر کسی کے مشورے اور بغير كسى خام مال كي تحليق كرويا-

مجر بنانے والے نے جو بنایا تنہا بنایا۔ وہی الجینیئر ہے، وہی منصوبہ ساز ہے، وہی

مصوراور ڈیز ائٹر ہے، وی حساب کتاب رکھتا ہے اور وہی اعداد وشار جمع کرتا ہے۔ اس پورے عمل میں جس وقت جن وسائل اور مسلامیتوں کی ضرورت جوئی، وہ خدائے بغیر کسی کی مدو کے تنہا فراہم کردیے۔ ایک انسان کے لیے تنہا ہونا کمزوری کی علامت ہے، مگر خدا کی عظمت یجی ہے کہ سب پچھاس نے تنہا کیا ہے۔

آ خری بات بیرک اس نے جو بتایا اس میں کوئی عیب یا کی نبیں۔ اس کی کسی تخلیق میں کوئی بہتری نبیں ال کی جائتی نداس سے بڑھ کرکوئی نمونہ تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کواگر کوئی بہتری نبیں الائی جاسکتی نداس سے بڑھ کرکوئی نمونہ تخلیق کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کواگر کوئی جمسنا چاہے تو غور سے انسان کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھے۔ اسے معلوم ہوگا کہ انسان کی ہر تخلیق دراصل کا نئات میں موجود پہلے ہے کسی تخلوق یا کسی نمونہ کی ایک بھونڈی اور کمزور نقل ہے۔ مثلاً ہوائی جہاز پرندوں کی ، کشتیاں اور آبدوزیں مجھلیوں کی ، ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں حشرات اور حیوائی سوار ہوں کی اور کمپیوٹرانسانی و ماخ کی ایک نقل ہے۔

ہے بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک عظیم کا نتات میں رہتے ہیں۔ اس کی سب سے
زیادہ خوبصورت تخلیق ہمارا یہ کھر یعنی ہماری زمین ہے اور اس کی سب سے شا نداراور عجیب
خلوق یہ انسان ہے۔ گرنہ ہم زمین میں اس کی عظمت کو سراہتے ہیں اور ندا ہے وجود میں
موجود اس کی نشانیوں کو دکھے کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حالا تکہ ہم میں سے ہر محفق جب
کی تقیریا تخلیق کرتا ہے تو ابنی تعریف سنتا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ
خلیق و تعمیر کاعمل لاز آس بات کا نقاضہ کرتا ہے کہ اے سراہا جائے ، ہمر پھر ہمی ہم اس ہستی کی
حمد وشا کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے جس نے بیکا کنات بغیر کسی نمونداور بغیر کسی کی مدد کے بنائی

جواوگ خدا کی اس دنیا میں خدا کی حمد کرتے ہیں وی اوگ ہیں جوآخرت میں خدا کی اس کے مثال است یعنی جنت میں خدا کی ہے۔ جنت کی قیمت پھونیس بن دیکھے دب کی حمد کرنااوراس کی مان کرزیم کی گزارتا ہے۔ کتی معمولی محرکتی فطری قیمت ہے ہے، محربم ہے بھی نبیس دے یائے۔ دے یائے۔

#### %%%

### میں کیا کروں؟

"ابتی توم کے مایوس کن حالات دیکھ کرمیراحوصلہ پست ہوجا تاہے۔سیاسی انتشار، بدائن، مبنگائی، بےروزگاری، ہر دوسرے کھر میں بیٹی بن بیاسی بہن بیٹیاں، ہر دوسرے ہفتے ہونے والے خودکش حملے، بیسب میراحوصلہ پست کردیتے ہیں۔اب تو جینے کا ول نہیں چاہتا، مجھے بتا کمیں میں کیا کروں؟"

ان کے سوال کا جواب دیے کے بجائے میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چبل قدی پر چلیں ۔ تھوڑی ویر بعدہم دونوں پارک میں چبل قدی کررہے ہتے۔ پارک میں ہبل قدی کررہے ہتے۔ پارک میں ہرطرف خداکی دنیا بھھری ہوئی تھی۔ شنڈی شنڈی ہوا کے جھو نئے ہمارے بدن کو چھوکر گزرتے تولگنا کہ فطرت اپنی خاموش آ واز میں کوئی نفر چینرے ہوئے ہے۔ جگہ جگہ سگہرتگ برنگے پھول فطرت کی اس محفل میں روح تک اتر جانے والی کسی غزل کے اشعار کی مانند کلتے ہوئے۔ پادلوں کی اوٹ لیے سورج کی سنہری کرنیں شام کے افق پرسونے کی مانند بھھری ہوئی شخص نینگوں آ سان کے پس منظر میں سرہز اور سر بلند درخت اپنے جمال و کمال کی گوائی آپ دے در ہوار پر عوار پر موار پر موار پر موار پر موار پر موار پر موار پر عوار کے شانوں پر سوار پر ندے اپنے تھے ول کے اپنی موقی ہوئی شام میں ہوا کے شانوں پر سوار پر ندے اپنے تھے ول

میں چلتے چلتے رکا اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا۔ آپ نے پو چھا تھا کہ آپ کیا کریں؟ آپ خدا کی و نیا میں جینا سکے لیس۔ پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے بودے کی طرف لے کیا جس کی زم و نازک کونیلیں ابھی سرافھاری تھیں۔ میں کو یا ہوا: بینخا پودا بھی ایک ظرف لے کیا جس کی زم و نازک کونیلیں ابھی سرافھاری تھیں۔ میں کو یا ہوا: بینخا پودا بھی ایک نئے تھا جسے نے بھی اپنی قبرے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک مربلند درخت ہے گا۔ خدا کی و نیا میں برترین حالات کے بعد بہتری آئی ہے۔ آپ کی توم مسائل کے بطن سے اپنا نیا وجود الگلے کو تیار ہو ہے۔ یہ پریٹانیاں وروزہ کی سختیاں ہیں۔ آپ جلد دیکھیں سے کہ ان اندھروں کے بعد نیا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ان کے چبرے پر امید کی چک پیدا ہو چکی سورج طلوع ہونے کو ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مگر ان کے چبرے پر امید کی چک پیدا ہو چکی۔ میرا ہاتھ تھا ہے وہ وہ وہ اروپ طلنے کے لیے تیار ہو گئے۔

#### Silve Silve

## ابدى خوشى

میں اور وہائ جہلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بہت چھے تھوڑ آئے ہے۔ سامنے تا حد نظر پھیاا ہوا سندر تھا۔ وہائ نے ہو تھا کہ کیا جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی حدنہ ہوگا۔ شاید سمندر کی وسعت نے اس کے ذہن میں بیسوال پیدا کیا۔ "کیا ہم وہاں بورنیس ہوجا کی ہے؟"

میں نے لیم ہمر کے لیے تو قف کیا اور اس سے وریافت کیا۔ بیہ بتا ؤ کہ انسان کتنے مرسے سے قصے کہانیاں سنارہ ہیں۔ کیا وہ مہمی ان سے بور ہوئے؟ ان قصے کہانیوں نے افسانوں، ناولوں، اور اب ڈرامول نے فلموں کی شکل اختیار کرلی ہے۔ کیا لوگ ان سے بور ہوگے ہیں؟ انسان کتنے عرصے سے گارہا ہے۔ سننے والے سنتے بیلے جارہ ہیں۔ ہرروز ایک

نی دھن،ایک نیا گیت تخلیق ہوتا ہے۔ تحرانسان مجمی بورنبیں ہوتا۔وہ نی ٹی تخلیقات کا منتظر رہتا ہے۔ بھی جنت میں ہوگا۔ میں سے سام

یدواقعہ پرانا ہوگیا۔ محرکل میں قرآن پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں اس میں جنت کا پہلا تذکرہ ہے تو جھے قرآن ہے ابنی بات کی تائیل گئے۔ جنت کے اس تذکرے میں سب سے اہم بات بی ہے کہ جب جب اہل جنت کو کوئی پھل بطور رزق لے گاوہ کہیں ہے کہ یہ توجمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ محرقرآن یہ تہمرہ کرتا ہے کہ انہیں بظاہر یہ پھل پچھلے مچلوں سے ما جاتا گے گالیکن حقیقت میں یہ ایک بالکل مختلف پھل ہوگا۔ نعت کا بھی تنوع جنت کو ہیں ہے۔ ہم شرار مقام بنادے گا۔

انسان کمی یکسانیت کو پندنیس کرتا۔انسان نعمتوں کی خواہش کرتا ہے۔ گرجیے ہی

یہ نعمت اس کی دسترس میں آتی ہے تو پچھ وقتی لذت کے بعدانسان پوریت کا شکار ہوجاتا

ہے۔ پھردہ ایک نئی شے کی جستجو میں مشغول ہوجاتا ہے۔ گراس دنیا میں طاقت ہمت ، دولت،
وقت اور زندگی کی محدودیت قدم قدم پر انسان کے آڑے آجاتی ہے۔ جنت ہی وہ مقام ہے
جہال کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر خدا پئی ساری خلاقی کا مظاہر و کر کے ہردوز
اور ہرسا عت انسان کوایک نئی فعت اور لذت سے دوشاس کرائے گا۔ بھی جنت کی ابدی خوشی کا

#### Sign.

#### انسان اورحيوان

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حیوانی قالب میں پیدا کیا ہے۔ آگھ، ٹاک، کان
اور دیگرا ندرونی و بیرونی اعضاء میں انسان جانوروں سے بہت زیاد و مختلف نہیں ہے۔ یہی
حال جبلتوں (Instincts) کا ہے۔ بھوک، بیاس، تحفظ اور تولید کی خواہش جس طرح کسی
جانور کو صحرک کرتے ہیں، ای طرح انسانوں کو بھی آیاد و ممل کرتے ہیں۔ اس کے باوجودیہ
ایک حقیقت ہے کہ جانور اگر ایک لاکھ برس پہلے جنگل میں رہتے ہے تو آج بھی وہ جنگل
میں ہیں۔ محرانسان ترتی کرتے کرتے آج اس مقام پر آسمیا جباں ووبڑے بڑے شرآباد
کر چکا ہے۔

انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سکھنے کی صلاحیت اور آگے بڑھاتی اور آگے بڑھاتی آگے بڑھاتی آگے بڑھاتی آگے بڑھاتی ہے۔ بہی دو چیزیں جی جو انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی جیں۔اللہ تعالی نے ہرانسان کو یہ صلاحیتیں دے کراس د نیامی بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے جی کرانسان خلطی کرتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ کرانسان خلطی کرتا ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں شھوکر کھاکر کر پڑتا ہے۔ ہمرآ کے بڑھنے کا جذبہ اے سنجالیا ہے اور دوبارہ آگے بڑھنے پر جنے پر جن

سیکھنے اور آ گے بڑھنے کی بیصلاحیت جانور جس بھی ہوتی ہے، مگروہ ان صلاحیت استعال صرف بنیادی جبلی تقاضوں بی کی حد تک کرتا ہے۔ جبکہ انسان جی بیصلاحیت ان انقاضوں ہے ہڑھ کرا ہتی ذات کی اصلاح، اپنی شخصیت کے ارتقاء اپنے اخلاق کی درتی اور اپنے معمولات میں بہتری کے لیے استعال ہوتی ہے۔ مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانوروں بی کی سطح پر استعال کرتے ہیں۔ یہ کھاتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانوروں بی کی سطح پر استعال کرتے ہیں۔ یہ کھاتے ہیں جو اپنی ان کے حیوانی قالب تو موت پی ۔ مگر بیت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ مگر بیت در دھوپ کرتے ہیں۔ مگر بیت در دھوپ کرتے ہیں۔ مگر بیت کی ساتھ میں قالب تو موت کے بیا وارتقا کی جدو جبد ہوتی ہے۔ یہ حیوانی قالب تو موت کے ساتھ میں قالب تو موت کے ساتھ میں قال ہوجا تا ہے۔

انسان کے وجود کا اصل حصداس کی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جومعاشرے

خیروشر پراٹر انداز ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو انسانی تاریخ پرانمٹ نقوش مچھوڑ جاتی

ہے۔ یہ شخصیت ہے جواپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زند گیاں بدل دیتی ہے۔ یہ شخصیت

ہے جے کل روز قیامت خدا کے حضور پیش ہوتا ہے۔ جہاں اسے ایک نیا قالب دیا جائے

گا۔ پھراس شخصیت کے فیروشراور حسن وجع اورا چھائی برائی کی بنیاد پراس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔

انسان اور جانور کا بنیادی فرق مبی ہے کہ جانور کی زندگی ہیں حیوانی قالب کی زندگی ہے۔ جبکہ انسان کی زندگی ہے۔ بیٹخصیت اگر موت کی ہوتو بنی اسرائیل کی شکل ہے۔ بیٹخصیت اگر موت کی ہوتو بنی اسرائیل کی شکل ہیں ایک پوری تو م کی نجات اورا صلاح کا سبب بنتی ہے اورا گرفزمون کی ہوتو اپنی اورا پنی تو م کی تابی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیٹخصیت اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتو اربوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ بیٹخصیت اگر محرصلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔

ای شخصیت میں بہتری کے لیے ضروری ہے کدانسان اپنی سیکھنے اور آ گے بڑھنے کی ملاحیتوں کو صرف حیوانی تقاضوں تک محدود ندر کھے۔ وہ کھائے پینے اور سوئے مرغور وفکر کو بھی اپنی زندگی میں کرنے کا ایک کام سمجھے۔ وہ تھیل کود ، تفریخ کو ضرور اختیار کرے ، مرغلم اور مطالعہ ہے بھی ہے دفی نہ برتے۔ وہ نکاح کے ذریعے سے خاندان اور اولا دکی خوشیوں سے ہمکنار ہو، مگر ساتھ ہی معاشرے کے خیروشرسے بے نیازی اختیار نہ کرے۔

ایک انسان کے لیے یوئی قابل شرم بات نہیں کہ وہ جوانی قالب کی تی کے لیے جدو جہد کرے۔ انسان کے لیے قابل شرم بات یہ ہے کہ وہ اپنے سکھنے اور آھے بڑھنے کی ملاحیتوں کو صرف ای کام کے لیے تفصوص کروے۔ کیونکہ ایسے انسان کی شخصیت میں کوئی ارتقانییں ہوتا۔ اس کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ ایسے لوگ اینے انسانی شرف کی تو جین کرتے جیں۔ یہ لوگ نہ معاشرے میں کوئی شبت کروار اواکر کئے جیں اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کر کئے جیں۔

#### %%%

### عمران اورانضام

عمران خان اور انضام الحق پاکتانی کرکٹ کے دومتاز ترین نام ہیں۔ عمران خان کا شارد نیا کے بہتر ین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے۔ ووقو می نیم کے کپتان بھی رہے اور ان کی زیر قیادت پاکتان کی رہے اور ان کی زیر مقاول کا میابیاں حاصل کیں۔ 1986 میں انڈیا کو انڈیا میں 1987 میں انگلینڈ کو انڈیا میں 1987 میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں فکست دینا اور 1992 میں ورلڈ کپ جیتنا ان کی سب سے نمایاں کا میابیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے کیرئیر میں 48 نمیٹ میچوں میں پاکتان کی قیادت کی ماہا ہے۔ انہوں نے اپنے کیرئیر میں 48 نمیٹ میچوں میں پاکتان کی قیادت کی ماہا ہے۔ انہوں نے اپنے کیرئیر میں 48 نمیٹ میچوں میں پاکتان کی قیادت کی ماہا ہے۔ انہوں نے اپنے کیرئیر میں 48 نمیٹ میچوں میں پاکتان کی قیادت کی ماہا ہے۔ انہوں نے اپنے کیرئیر میں 48 نمیٹ میچوں میں پاکتان کی قیادت کی 140 ہے۔

انفام الحق کا اصل میدان بینگ تھا۔ وہ بھی عمران خان کی طرح نہ صرف پاکستان بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے تقیم ترین کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں۔ بحیثیت کپتان ان کی قیادت میں پاکستان نے 25 میچ کھلے، 8 جیتے ، 8 ہارے اور 9 برابر رہے۔ عمران خان کے برنکس جو اپنی قیادت کے دور میں بہترین کھیل تیادت کے دور میں بہترین کھیل تیادت کے دور میں نہترین کھیل کے دور میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ تاہم ان کی ٹیم عمران خان کی ٹیم کی طرح بڑی کا میابیاں حاصل نہ کرسکی۔

اس کا سبب کرکٹ کے معرین ہے بیان کرتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر کپتان کے سے۔ وہ بدترین حالات میں بھی حوصلہ بیں ہارتے ہے۔ انہوں نے بیشتر کا میابیاں مشکل حالات میں حاصل کی تھیں۔ جبکہ انتظام کی ٹیم پر جب بھی دباؤ آتاان کی ٹیم پر فارمنس ندد سے باتی ۔ بار ہا ایسا ہوا کہ پہلی انگز میں خالف ٹیم نے بڑی لیڈ لے لی اور انتظام نے ٹی وی پر بیاتی ۔ بار ہا ایسا ہوا کہ پہلی انگز میں خالف ٹیم نے بڑی لیڈ لے لی اور انتظام نے ٹی وی پر بیان دیا کہ اب بیت ہونالازی تھا۔

ای و نیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اگر برقرار رہے تو انسان ناممکن کوممکن کردکھا تا ہے۔ وہ بدترین حالات میں مبترین نتائج پیدا کردیتا ہے۔ اس کا یہ حوصلہ دوسروں کو بھی مبترین نتائج دینے پر آمادہ کردیتا ہے۔ مگر جب حوصلہ پست ہوجائے تو انسان مبترین صلاحیتوں کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نبیں کر پاتا۔ بھی خدا کی دنیا کا قانون ہے۔

#### Signal Signal

### دل ڈھونڈ تا ہے پھروہی فرصت کے رات دن

میں اپنے پرانے محلے میں کھڑا حسرت کے ساتھ ان ویران کلیوں کو دیکے رہا تھا۔ یہ کلیاں تو کری کی تبخق ہوئی دو پہر میں بھی ویران نہ ہوتی تھیں۔ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہم نفس کھرے لگا اور کسی یار فار کوؤھونڈ بی لیتا۔ پھرز مانے بھرکی ہاتمیں ، دنیا بھر کے قصے ، اپنی پرانی کہانیاں ، ختم نہ ہونے والی داستانیں شروع ہوجا تیں۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رفیق اس محفل ناتمام کا حصہ بنا چلاجا تا۔

مرآئ تہذیب بدل می ، وقت بدل میا ، مشاغل بدل کے ۔ فکر معاش نے فرصت کی محریوں کو بہت مختمر کردیا ہے۔ ان مختمر کھڑیوں سے بھی تنبائی کے جولحات مستعار لیے جا سکتے تھے، اس ٹی وی کی فتم نہ ہونے والی مصروفیت نے چیمن لیا ہے۔ آئ جس فخص سے ملیے اسے وقت نہیں مانا۔ وقت کیے لیے ؟ " بندہ معاش" اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف ملیے اسے وقت نہیں مانا۔ وقت کیے لیے ؟" بندہ معاش" اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف کرنے کے بعد جب محمر پنچنا ہے تو ساز و آواز ، خوف وجس ، طنز و مزاح اور علم و تفریح کے فزیعے سے ایک رفیق شب اس کا منتظر ہوتا ہے۔

نی وی کی بیر تیمنی اے پجیرسو پنے کا موقع نہیں وہتی ۔اے مطالعے کا موقع نہیں وہتی ۔اے مطالعے کا موقع نہیں وہتی ۔ دوستوں کی مختلوں کو آباد کرنیکی فرصت نہیں وہتی ۔قرابت داروں اور پڑوسیوں کے تھرجانے کی مہلت نہیں وہتی ۔اے تنہائی کے دولھات نہیں وہتی جب دوا پنے بارے میں نحور کرسکے۔اپٹی و نیااور آخرت کے بارے میں خور کرسکے۔ اپٹی ونیااور آخرت کے بارے میں خور کرسکے۔ ملک اور ملت کے بارے میں خور کرسکے۔

بظاہر آئ کا انسان بہت خوشحال ہے۔ وہ بہت خوش ہے۔ وہ اچھے گھروں میں رہتا ہے۔ نی دی اے ی اورسواری کی نعت سے مالا مال ہے۔ اس نے اپنی خوشیوں اور تغریج کے لیے ایک سامان جمع کررکھا ہے۔ گرآئ کے انسان نے خود کو کھودیا ہے۔ وہ ایک ایسا جانور بن کیے لیے ایک سامان جمع کررکھا ہے۔ گرآئ کے انسان نے خود کو کھودیا ہے۔ وہ ایک ایسا جانور بن کیا ہے جس کے ہر طرف ہری ہری کھائی رہتی ہے۔ گروہ سوچنے والا ، تنہائی میں جینے کر حقائق برخورکرنے والا انسان نہیں دہا۔

مجھے معلوم ہے کہ اب فرصت کے وورات دن اوٹ کرنبیں آ کتے بھرکوئی ہم ذوق تنہائی کے چند لمحات غور وفکراور خوداحتسانی کے لیے نکال لے تواس فقیر کی صدارا نگال نبیں جائے گی۔

#### عورت،مرداور جنت

دورجدید یس عورتوں کے مقام ومرتبے کے بارے یس معاشرے کا رویہ بالعوم

بہت تبدیل ہوا ہے۔ چنانچہ ال حوالے سے بہت سے سوالات اہل غرب کے سامنے آتے

رہتے ہیں۔ ان سوالات کا تعلق اس دنیا ہی سے نبیں بلکہ آخرت کی دنیا ہے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً

ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو اگر حوریں دی جا کمی گی تو خوا تین کو کیا ہے گا؟

ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو اگر حوریں دی جا کمی گی تو خوا تین کو کیا ہے گا؟

مورت کو تبا تجانییں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب میں سے بات

ہوشیدہ ہے کہ خوا تمن کا جوڑا مردوں کے ساتھ ہے گا۔ خورتوں کو مردویے جا کمی گئے ، یہ تجبیر

چونکہ حیا کے منافی تھی اس لیے قرآن نے جوڑے کا ذکر کیا ہے۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے

باشیہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے ، مگر آتی کثر ت سے نبیں جتنا ہمارے باں بیان کیا جاتا

باشیہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے ، مگر آتی کثر ت سے نبیں جتنا ہمارے باں بیان کیا جاتا

کا ذکر آیا ہے ، جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر کمشر ت آپ میں صرف چار مقامات پر حوروں

کا ذکر آیا ہے ، جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر کمشر ت آپ ہے۔

تاہم اس معاطے کا ایک دومرا پہلوہی ہے۔انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد فورتوں کے بحتاج ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی نے نوا تین کو مردوں کی ضرورت رکھی ہے کہ دونفسیاتی طور پر مردوں کی اس درجہ بحتاج نہیں ہوتیں۔ نوا تین کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا ساتی حوالے ہے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں۔ جنت کی زندگی میں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگانہ معاشرتی ۔ البتہ نفسیاتی ضرورتی اس وقت بھی باتی رہیں گی۔ چنا نچے خوا تین کو مردوں کی ضرورت اس طرح مردوں کو خوا تین کی۔ نتیج کے طور پر خوا تین کی قدرو منزلت بڑھ جائے گی ،جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہوجا میں شرورت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہوجا میں گے۔ جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہوجا میں گے۔ جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے لیے بعض مسائل کا حل ہے۔

خواتین اطمینان رکھیں!انھیں حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی بیس توان کا اپنا وجودا یک عظیم نعمت ہوگا۔ بیدہ ونسلیت ہے جو جنت میں مردول کو حاصل نہیں ہوگی۔

#### Silve Silve

### لكهاليا كرو

انسانوں میں حرص اور لا کی کی اخلاتی خرابی عام پائی جاتی ہے۔ لین وین ہخرید و فرونت اور روپے چیے کے دیگر معاملات کے وقت اس کا اظہار عام طور پر ہوتار ہتا ہے۔ اس طرح انسان کی طبیعت میں بھول اور نسیان کا ماد و بھی شِلقی طور پر موجود ہے۔ ہم نئی چیزیں یاو رکھتے ہیں اور پر انی چیزیں فراموش کرتے جاتے ہیں۔

انسانوں کے درمیان جب مجھی زر اور زمین کے معاملات پیش آتے ہیں توظمع
اورنسیان کے عناصر بار ہا جھڑ نے فساد کا سب بن جاتے ہیں۔ ورافت، قرض اور خرید و
فروخت کے معاملات ہیں تواکثر اس کی نوبت آجاتی ہے۔ عام طور پرلوگ خرید وفروخت ہیں
قروخت کے معاملات ہیں جرقرض اور ورافت کے معاملات چونکہ نوری نبیس ہوتے اوران ہیں اکثر
معاملہ اپنے قرجی لوگوں بی سے پڑتا ہے، اس لیے لوگ مختاط نبیس رہتے اور پچھے عرصہ بعد ہا ہمی
افتان پیدا ہوجاتا ہے۔

وین نے اس معالمے میں ہماری بیراہنمائی کی ہے کہ جب بھی قرض کا معالمہ ہوتو

پوری بات کولکھ کر دو گواہ بنالینے چاہییں۔ای طرح دراشت کے مسئلے کو بھی اللہ تعالی نے ایک

پورا قانون دے کرخود طلکیا ہے۔ جواس تھم کی تعمیل نہ کرے اسے جبنم کی وعید دی گئی ہے۔اس

کے ساتھ وصیت کا ایک تھم دے کر امکانی طور پر پیدا ہونے والے جھکڑوں کا راستہ روک دیا

ہے۔ گر بدشمتی ہے ہمارے معاشرے میں نہ قرض کے وقت گواہ اور تحریر کا اہتمام کیا جاتا ہے،

نہ دین کے مطابق دراشت کی تقسیم کا۔اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص

ایکی وصیت لکھ کر رکھنا ہمی گوار انہیں کرتا۔

حالاتکدان چیزوں کا اجتمام کرلیا جائے تو بہت سے اختلافات ، دل محکنیوں اور تعلقات کی خرابی کی نوبت بیں آتی۔ مثلاً قرض کے معاملات میں رقم کی مقدار، اس کی اوائیگی کی شکل اور مدت پر بار ہاا ختلاف ہوجا تا ہے۔ اس لیے ہمیشداس کا اجتمام کرتا چاہیے کہ قرض کی رقم کے ساتھ تحریری طور پر ریمجی لکھ لیا جائے کہ بیرتم کب واجب الا دا ہوگی۔ مقروض کو یہ

بات ہمیشہ یادر کھنی چاہیے کہ قرض ہبر حال اے اداکر ناہے۔اس دنیا میں اگر وواد انہیں کرے گا تو آخرت میں اے اپنی نیکیوں کی کرنسی میں اس قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی جو یقینا بہت نقصان کا سودا ہوگا۔

ای طرح درافت کے دین تھم کونظر انداز کر کے اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا،
اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کے ہم معنی ہے، جس کا انجام سوائے جہنم کی آگ کے اور پچھ نہیں۔ ورافت کے تھم کی طرح وصیت کا تھم بھی بہت سے اختلافات کو پیدائیس ہونے دیتا۔ وصیت کے تھم کی طرح دصیت کا تھم بھی بہت سے اختلافات کو پیدائیس ہوتی دیتا۔ وصیت کے تھم کا سب سے اہم پہلویہ ہے کہ ہمارے مال میں ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کا غذات میں نظر آ ری ہوتی ہے۔ مثلاً بہت کی زمین اور مال ایسا ہوتا ہے جو ہماری ملکیت ہوتا ہے، تھرہم نے بعض مصالح کی بتایراہے کی اور کے نام کرد کھا ہوتا ہے۔

بعض اوقات بہت ہے وارثوں میں ہے کسی ایک وارث کے نام پجوز مین جائداد
کررکی ہوتی ہے۔ بار ہااس بات کا کسی اور کوملم نہیں ہوتا اور جس کے نام جائداد ہوتی ہو وہ
خاموثی ہے اے د بالیتا ہے حالا تک اس پرسب وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کواس کا علم
ہوتا ہے تو عموماً یہ ایک زبانی بات ہوتی ہے۔ جس کے نتیج میں اختلافات اور جھڑوں کا سلسلہ
شروع ہوجاتا ہے۔ عدالتوں کے چکر گلتے ہیں اورخا ندانی تعلقات ختم ہوجاتے ہیں۔

ہمارے ہاں وصیت نہ لکھنے کا ایک اور سبب لوگوں کا یہ جھنا ہے کہ سب وارثوں کا اللہ تعالی نے مقرد کردیا ہے۔ حالانک اپنے مال کے ایک تبائی پر وصیت کا تن جمیں بہرحال حاصل ہے۔ ہمارے ہاں عام و نی رائے یہ ہے کہ کی وارث کو اپنی طرف سے پجونیں دیا جاسکنا۔ یہ بات عام حالات میں بالکل شحیک ہے۔ لیکن ایک بہت اہم و نی رائے یہ بھی ہے کہ کی وارث کو اس کے تن قرابت کی بنا پر تو اللہ تعالی کے مقرد کیے ہوئے مصے نہ یا وہ پچو میں ویا جاسکنا، محرضرورت یا خدمت کی بنا پر تو اللہ تعالی کے مقرد کیے ہوئے مصے نہ یا وہ پچو نہیں دیا جاسکنا ہے۔ مثانا کی شخص نے اپنے بیٹی میں سے چار کی شادی بال کر کے انہیں سیٹ کرادیا۔ اب اس کا آخری بچہ یا بچی کم میں ہے تو اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جاسکتی ہے کہ اگر میں اس کی شادی سے قبل میں جارئی اور وراث کی تقدیم ہوگ۔ مرجاؤں تو وراث کی تقدیم ہوگ۔

یہ بات میں عدل پر بنی ہے۔ شریعت کے کسی اصول کی روشنی ہیں اس پراعتراض
کیا جاسکتا ہے اور نداخلاتی طور پراس بات ہیں کوئی خرابی ہے۔ اس لیے کہ باپ نے اگر چار
بچوں کی شادی کا اجتمام کیا ہے تو پانچویں کواس سے محروم رکھنا ایک ظلم ہوگا۔ شریعت بھی ظلم گوارا
نہیں کرسکتی۔ اس لیے یہ ہدایت کی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وصیت کے بغیر ممکن نہیں۔
ہم میں سے ہم خفص کی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ اپنی وصیت تحریر کرے۔ جس طرح
بہت سے لوگ ہر رمضان میں زکو ق کی اوائی کی معمول بناتے ہیں، ای طرح ہرسال اپنی
وصیت پر حالات کے مطابق نظر ثانی کرتے رہنا چاہے۔ اس سے بہت سے مسائل ،
ناافسانیوں ، تی تلفیوں اورائی کا فاتھ۔ ہوجائے گا۔

کی کار کی افغال اسلام اور کالل ایمان

"سیدتا ابوموی رضی الشدهند سے روایت ہے کہ (ایک وفعہ) سحابہ کرام نے
رسول الشملی الشدعلی وسلم سے بچ چھا کہ یارسول الشدا کون سااسلام افغال ہے؟
فرایا: (اُس محفی کا اسلام) جس کی زبان اور جس کے باتھ سے مسلمان محفوظ
ریبی (بینی برطرح کی تکلیف واؤیت سے نیچ رہیں)۔"
"حضرت آس رشی افلہ عند سے دوایت ہے کہ رسول افلہ ملی الشہطیة ملم نے فرایا تم میں
"حضرت آس رشی افلہ عند سے دوایت ہے کہ رسول افلہ ملی افلہ علیہ کے دوا ہے بھائی
سے کوئی شخص آس وقت تک (کال) مؤسمن نہیں بوسکا جب بحک کہ دوا ہے بھائی
(سلمان) کے لیے بھی دوی پکھی پندند کر سے جوائی ذات کے لیے پندکرتا ہے۔"

(اسلمان) کے لیے بھی دوی پکھی پندند کر سے جوائی ذات کے لیے پندکرتا ہے۔"

(ایخلہ ق

### جنگل كا بادشاه

انسانوں میں شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اوراس حوالے سے کئی محاورے ہمارے ہاں عام ہیں۔ دورجد ید میں مغربی اہل علم نے جہال اور بہت کی چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے وہیں جنگل اور اس میں پائے جانے والے جانداروں پر بھی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان کے حالات ، روقوں اور محالمات کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں۔ اس موضوع پر کتا ہیں کسی مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں۔ اس موضوع پر کتا ہیں کسی مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں۔ اس موضوع پر کتا ہیں کسی مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کردی ہیں۔ اس موضوع پر کتا ہیں کسی

جنگل کے دیگر باسیوں کی طرح شیر کے بارے میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں۔ان
سے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیر کی بہادری کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں و و محض ایک
افسانہ تھیں۔ شیر کی درست تصویر جنگل کے بادشاہ کی نہیں بلکہ جنگل کے ایک در ندے کی ہے۔
شیرا تناہی بہادر ہوتا ہے جتنااس کا حریف کمزور ہوتا ہے۔ وہ برن پر تملہ کرتا ہے تو بڑی نہادری اسے کرتا ہے بھر جب اس کا واسط زرائے جیسے معصوم گر بلند قامت جانور سے پڑتا ہے تو وہ اتنا
'بہادر' نہیں رہتا۔ کی شیر عیاری اور خاموثی کے ساتھ ل کراسے قابو کرتے ہیں۔ وہ اس کے
سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے اور چیھے سے جملہ آور ہوتے ہیں۔ جب وہ زخمول سے چور
ہوگر جاتا ہے تب اس کی گرون پکڑ لیتے ہیں۔

جن طرح جی ارے میں درست رائے تحقیق کے بعدی قائم ہوگی ای طرح انسانوں کے بارے میں ہوئے جارے میں ہی رائے ہمیشہ تحقیق کے بعد قائم ہونی چاہے۔ کی سنائی باتوں سے کسی کی عظمت کے قصے تراشا یا کسی فرد کے متعلق فلط رائے قائم کرنا درست رویے نہیں۔ اس رویے کے بعد انسان جب کسی کے متعلق بڑائی کا تصور قائم کرتا ہے تواسے ہر طرح کی تحقید سے بالا تر قرار دے کراکا ہر پرتی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے متعلق منفی رائے قائم کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے متعلق منفی رائے قائم کرتا ہے تواس کی طرف ایسے عیب منسوب کردیتا ہے جواس میں نہیں ہوتے ۔ بیددنوں رویے دین و اخلاق کے اعتبار سے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مومن پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیق کے اعدام کسی کے بارے میں اظہار رائے کرے یا محرف افغیار کرے۔

1119

### S

### خوشی کاراز

میرے دفتر کے رائے میں بہت می زسریاں آتی جیں۔ان کا مشاہدہ کرنا ہمیشہ میرے لیے قلب ونظر کی راحت کا سامان رہا ہے۔ان کے رنگ برنگے بچول،خوش نما بودے، مرہز وشاداب درخت رائے ہے گزرنے والے برفخص کو ایک خوش گوار ذہنی کیفیت سے روشاس کراتے ہیں۔

روسا ب روسا برائے ہیں ایک ٹریفک سکتل بھی آتا ہے۔ اس سکتل پر جب بھی ہیں رکتا ہوں اس اس رائے ہیں ایک ٹریفک سکتل بھی آتا ہے۔ اس سکتل پر جب بھی ہیں رکتا ہوں ۔ بیتو جداور تو اپنی ساری توجہ بچولوں اور سبزے کی اس خوش نما و نیا کی طرف مرکوز کر لیتا ہوں ۔ بیتو جداور ارتفاز جھے ایک اور حقیقت ہے آشا کرتا ہے۔ وہ بید کہ اس خوش نما منظر ہیں بہت کی ناگوار حقیقتیں موجود ہیں۔ بچولوں کے درمیان کیڑے کا نئے بھی ہوتے ہیں۔ بچول بودوں کے رقب و خوشبو کے ساتھ کھاد کی فلا عت بھی ہوتی ہے۔ درختوں کی بلندی پر جوسر سبزشاخیں جمولتی میں، وہ ایک نبتا بدنما اور بدر تک سے بہت سے ہیں، وہ ایک نبتا بدنما اور بدر تک سے بہت سے بہت سے بہت سے باک نر رہائی اس دکش و نیا کا لازی حصہ ہیں۔

یہ جائق ہمیں خدا کی دنیا کے ایک قانون سے روشاس کراتے ہیں۔ وہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر تخلیق کیا ہے، وہ آزمائش کا اصول ہے۔ اس لیے یہاں حسن کے ساتھ بدصورتی، خوشبو کے ساتھ بد بواور پھول کے ساتھ کیڑے کا نئے سب ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیا ہیں خوشی کے ساتھ خم، آسانی کے ساتھ مشکل، راحت کے ساتھ زحمت اورامید کے ساتھ مایوی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح پھولوں کی دنیا ہیں منفی حقائق کو تبول کر کے ساتھ داخوں میں رنگ وخوشبواور حسن وسبزے کی بہار کا لطف اٹھا یا جاتا ہے، اس طرح زندگی کی سطح حقیقتوں پر کڑھنے کے بجائے اٹھیں حوصلے سے تبول کرنے ہی سے انسان دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔

خداکی و نیامی خوشگوار حالات کے ساتھ ہمیشہ منفی حالات پائے جا کمیں گے۔خوشی کا رازیہ ہے کدابنی نظر بمیشہ اچھی چیزوں کی طرف رکھی جائے۔جو بدلا جاسکے اسے بدلنے کی کوشش کرنے کے بعد ہرنا گوار چیز کونظرا نداز کردیا جائے۔ بہی اس دنیا میں حقیقی خوشی کا رازہے۔

#### SHE.

### لعنت نہیں بلکہ تربیت

بزرگوار کاچبرہ غصے ہے سرخ ہور ہاتھا۔ ان کی زبان ہے الفاظ نیس آگ نکل رہی تھی۔ میں بڑے چل ہے ان کی تفتیکو س رہا تھا۔ اس تفتیکو کا قدرے مبذب اور قابل بیان مغبوم کچھاس طرح تھا۔

"العنت ہے اس قوم پر ...... آپ وی کھے کہ اس ملک میں فوج کا سربراہ دو تہائی اکثریت رکھنے والے وزیراعظم کو بٹا کرافتدار پر تبند کرتا ہے اور علائیے ٹی وی پر کہتا ہے کہ میں فرق (coup) نبیس کیا بلکہ یہ کا وَ نٹر کو تھا۔ مطلب یہ کہ وزیراعظم جو ملک کا انتظامی سربراہ ہے اگر فوج کے چیف کو اس کے منصب سے بٹانے کی کوشش کرے تو اصل بغاوت یہ ہے۔ چنا نچھ اس جرتل نے عوامی بغاوت کو کچل ویا اور پھر آٹھ برس تک افتدار کے مزے لوقا رہا ہے اور قوم اسے برداشت کرتی رہی۔

اس ملک کااپوزیشن لیڈر جوسیاست بی اسلام کے نام پر کھڑا ہے، علانیہ عبد کرجاتا ہے کہ دواوراس کی پارٹی اسمبلیوں ہے استعفٰی دے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے عبد ہے کرجاتا ہے۔ گر پھر بھی دواس قوم بیں ایک لیڈر کی حیثیت ہے موجود ہے، بعنت ہے اس قوم پر ۔۔۔۔۔ اور دیکھئے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئز مین مری بیں ایک معاہدہ کرتا ہے اور قوم سے وعدہ کرتا ہے اور قوم سے وعدہ کرتا ہے کہ معاہدہ مری کی گوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر بھی توم ایسے وعدہ خلاف لیڈروں کو برداشت کرتی ہے۔ بعنت ہے اس قوم پر۔''

ان کی بات ختم ہوئی تو ہی نے عرض کیا کہ بزرگوارا آپ کا خصہ بجا ہے گین ہے وقت لعنت کرنے کا نبیس ہدایت کی وعا کرنے کا ہے۔ قوم کو یہ بتانے کا ہے کہ حلف تو ڑنے والا اور عبد تو ڑنے والا اور عبد تو ڑنے والا کو کی شخص لیڈر بنائے جانے کے نبیس بلکہ حضور کے الفاظ میں بے دین اور منافق قرار دیے جانے کے قابل ہے۔ دیکھیے! قوم اولا دکی طرح ہوتی ہے۔ اولا دپر لعنت نبیس کی جاتی ہے۔

یہ آخری بات شاید ان کی سمجھ میں آئٹی۔انھوں نے سر جھکایا خدا سے مخاطب ہو گئے۔ میں جوان کی مفتکو شنتے ہوئے دعا کررہاتھا،ان کے جانے کے بعدا پنے قار کمین سے مخاطب ہو کمیا۔

#### %%%.

### مصراوراتبين

مصرکا خارد نیا کی قدیم ترین تبذیبال پی جوتا ہے۔ یبال بزارول برس نے بیلی قوم

آباد ہے جوت وصلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے وقت سیحی خدہب کی پیروتنی۔ عربیں نے اس خطے

کو حضرت عرق کے دور پیس فتح کیا۔ جس کے بعد بیقوم جوسرف خدہب بیل نہیں بلکہ تبذیب،
شافت، زبان اور رسم ورواح بر احتبار ہے عربول ہے مختلف تھی، عرب کلج کا ایک حصہ بن محق

مذہب سے لے کر زبان تک عربول کے کلچ میں اس طرح ذھلی کے اب جغرافیائی طور پر بھی مصر

مذہب سے لے کر زبان تک عربول کے کلچ میں اس طرح ذھلی کے اب جغرافیائی طور پر بھی مصر

کو خمل ایسٹ بیل شارکیا جا تا ہے حالا تکہ اصلاً ہیں براغظم ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا ایک ملک ہے۔

نظفات راشد بن کے بعد جو پہلا بڑا ملک مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہواوہ

اسپین تھا۔ عربول نے اسپین کو 92 ہو ( 711ء ) میں فتح کیا۔ یہاں مسلمانوں کا اقتد ار 498ھ

( 1492ء ) تک قائم رہا۔ مسلمانوں نے اسپین میں اپنے آٹھ سوسالہ دودیا فتد ار میں بڑے

بڑے کا رنا مے سرانجام دیے۔ فلفے اور سائنس کی تقیم دریا فتیں اور تقیم و ترتی کے ان

حمانت نمونے اسپین میں عربوں بی ہے منسوب ہیں۔ وہ کئی انتہار سے دنیا بھر کے مسلمانوں

عرب ترف فلط کی طرح اس سرز بین سے منسوب ہیں۔ وہ کئی انتہار سے دنیا بھر کے مسلمانوں

عرب ترف فلط کی طرح اس سرز بین سے مناد ہے گئے۔

عرب ترف فلط کی طرح اس سرز بین سے مناد ہے گئے۔

موال یہ بے کہ معرکے مقالم میں اپین کے عربوں کا انجام کیوں مختلف ہوا۔اس کا واضح جواب یہ ہے کہ مصر سحابہ کرام " نے فتح کیا تھا۔وہ عرب بعد میں تتھے، اسلام کے داعی پہلے تتھے۔ان کی دلچیں اپنے اقتدار سے زیادہ بندوں کو خدا کی غلامی میں لانے سے تھی۔ انبول نے مفتوح قوم پراپتاا قتدار قائم کرنے کے بجائے اسلام کاافتدار قائم کیا۔اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مفتوح قوم پراپتاا قتدار قائم کرنے کے بجائے اسلام مفتوح قوم کے لیے حکمرانوں کا دین بیس رہا بلکہ ان کا اپنا دین بن کیا۔ بیتبدیلی اس مقام تک پینجی کہ بزاروں برس سے قائم قبطی تبذیب آئے ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور دنیام صربوں کو عالم عرب کے ایک اہم جھے کے طور پر بہجانتی ہے۔

ال بات كا انداز وابتدائى عربول اور بعد كربول كى غير مسلم خواتين سے شاديول كے نتائج سے كيا جاسكا ہے۔ قرآن نے مسلمانوں كو الل كتاب عورتوں سے شادى كرنے كى اجازت الل ليے دى تھى كہ مجبت كا يتعلق انھيں اسلام كى طرف راغب كردے گا۔ چنانچہ ابتدائى عربوں نے اى واعميانہ جذب سے غير مسلم خواتين سے شاديال كيں اور انہيں اسلام كے طلقے ميں لے آئے گر اپيين ميں مسلمانوں نے سيحی خواتين سے شاديال انہى انسانی جذبات كى بنا پركيں ، جن كى بنا پرلوگ شاديال كيا كرتے ہيں۔ چنانچہ بينواتين ميں ماليانوں ميں فروخ پائے اور كن دفعہ بي مسلمانوں ميں فروخ پائے اور كن دفعہ بي مسلمانوں ميں فائد جنگل اور بغاوت كا سبب بن تكيں۔ چنانچہ جب تك مسلمانوں كى سيا ك قوت باتى رہى ، ان كا اقتدار قائم رہا اور اس محے بعد وہ ماضى كى ايك داستان بن گئے۔

مصراور اليين كابيموازند بتاتا بكرمسلمانول كى اصل طاقت ساى نبيس بكد

کاسرمائیتمی علم کی بیروایت کسی قوم یا طمت کا ۴ شبیس ہوتی بلکہ انسانیت کے عالمی سنر کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ لبندامسلمانوں پر لازم ہے کہ اس روایت میں خود کوشال کریں۔جدید سائنسی ترتی کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھیں اور علم کے ارتقامیں اپنا حصہ ڈالنے کو اپنا ملی فریضہ خیال کریں۔

مغرب کی دوسری نمایال خصوصت اجها می سطح پر اداروں کا قیام ہے۔ معیشت و
سیاست، قانون ومعاشرت، تعلیم و تربیت غرض زندگی کے برشعبہ میں مغرب نے اداروں کے
ذریعے سے زندگی کے نظام کو تحکم کردیا ہے۔ صرف ریاست بی کو لے لیجے تو مقند، عدلیہ اور
انتظامیکو اوپر سے نیچ تک جس طرح منظم کردیا گیا ہے وہ یقینا انسانیت کے لیے ایک سرمایہ
ہے۔ اس سرمائے کو ہم معمولی می ترمیم واضافے کے بعد بآسانی اپنی تبذیبی روایات میں
واضا کر اپنا سے جی بین، بلکہ تجی بات ہے کہ بڑی حد تک اپنا چکے ہیں۔ ضرورت صرف اس
بات کی ہے کہ بہاں جاری سوج فلامانہ نہ ہو بلکہ جمجہ تدانہ انداز میں ترک واختیار کا اپنا حق
بورے اعتماد کے ساتھ استعمال کر کے چیزوں کو اپنایا جائے۔

مغربی تبذیب کی تیسری اساس آزادی کی بنیادی قدر (Value) ہے۔دورجدید میں اس قدر نے مردوعورت کے تعلق کو نکاح کے بندھن اورعفت کی قید ہے آزاد کردیا ہے۔اولاد کو والدین اور بیوی کوشوہر کی تابعداری ہے آزاد کردیا ہے۔نوجوانوں کو اساتذہ، خاندان اوریزوں کے بزرگوں کی تحرانی اور تجبید توجہ ہے آزاد کردیا ہے۔

یں وہ میدان ہے جہال مغرب ہے ہمارااصل مقابلہ ہے۔ اس کا سبب ہے کہ ہماری تبذیب آزادی کے بالکل برنکس اصول بینی عبودیت پرقائم ہے۔ اس کا مطلب بیبیں کہ ہمارے ہاں آزادی کی کوئی حیثیت نبیس۔ ہم انسان کے مقابلے پرانسان کی آزادی کے قائل ہیں۔ لیکن انسان کو خدا کا بندہ بیجے ہیں اور اس کی مقرد کردہ حدود میں ہم بخوشی اپنی آزادی کھودیے کے لیے تیار ہیں۔ د نی تعلیم کا مجرامطالعہ ہمیں ہے بتا تا ہے کہ تمن مقامات ہیں جہاں ہماری عبودیت بیر تقاضہ کرتی ہے کہم اپنی آزادی پر پچے قد غن لگا کیں۔ جہاں ہماری عبودیت بیر تقاضہ کرتی ہے کہم اپنی آزادی پر پچے قد غن لگا کیں۔ سبلے مقام کو ہم قرآن یاک کی اصطلاح میں دفظ فروق کی کہد سکتے ہیں۔ اس کا سبلے مقام کو ہم قرآن یاک کی اصطلاح میں دفظ فروق کی کہد سکتے ہیں۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ مرد وعورت کے تعلق میں ہم خود کو آزاد و ب لگام نہیں سمجھیں ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات نفس ہر حال میں نکاح کے تعلق تک محدود رکھنی ہیں۔ زنا ہمارے ہال گناہ سے بڑھ کرایک جرم ہے۔ عفت وعصمت بہر حال ہمارے ہال ایک لازی تقاضا ہے۔ اس پر ہم سمجھوتہ نہیں کر کتے۔

وسرامقام منظمرات بہدان کا مطلب ہے ہے۔ ان کا مطلب ہے ہے۔ انسان ہر حیثیت بھی برابر ہیں، لیکن جب وہ کسی رشتے بھی بڑتے ہیں تو ان کی حیثیت و مرجے بھی ایک نوعیت کا فرق آ جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے بول جمعیں کہ مرد وغورت بحیثیت انسان برابر ہیں۔ لیکن میاں بوی کے دشتے بھی ماں کو ایک درجہ کی برتری حاصل میاں بوی کے دشتے بھی ماں کو ایک درجہ کی برتری حاصل ہوجاتی ہے۔ جس کے نتیج بھی ان کا ادب، لحاظ اور اطاعت کی وو تبذیبی اقدار جنم لیتی ہیں جم آزادی کے سیاب کی غذر نبیس کر سکتے۔ تیسرا مقام امر بالمعروف اور نبی عن السکر بہم جنمیں ہم آزادی کے سیاب کی غذر نبیس کر سکتے۔ تیسرا مقام امر بالمعروف اور نبی عن السکر بہم معاشرے میں عربی الفروں، فیاشی کے فیر وشر سے بے نیاز نبیس رو سکتے۔ آزادی کے نام پر ہم معاشرے بھی عربی ان فلموں، فیاشی کے اڈوں اور جو سے کے اڈووں کا وجود اجتماعی سطح پر گوارا معاشرے بھی عربی ان فلموں، فیاشی کے اڈووں اور جو سے کے اڈووں کا وجود اجتماعی سطح پر گوارا معتی کر سکتے۔

یبال ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ مغرب ہمارے لیے
اسلام کا مذکو ہے۔ ہمیں دین کی دعوت پنجانی ہے۔ یہ دعوت جنگ وجدال کی موجودگی میں نہیں
ہوسکتی۔ نیزیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اخلاتی اور علمی سطح پراشنے پست ہیں کہ فی الوقت مغرب
کو جنگ کے میدان میں فکست نہیں دے سکتے۔ ان دونوں وجو ہات کی بنا پر بیلازم ہے کہ ہم
مغرب سے فکراؤ کارویہ ترک کریں۔ ابنی اخلاتی اور علمی حالت کو بہتر کریں۔ مغرب کودین کی
وغوت پہنچانے ، تو حید کی مناوی کرنے اور آخرت میں رب کے حضور پیشی سے خبر دار کرنے کو
اپنامشن بنا کیں۔ بی ہمارے لیے داوگل ہے۔ بی ہمارے لیے راونجات ہے۔

#### ٤

### نافرمانی کی دوبنیادیں

قرآن میں کئی مقامات پراللہ تعالی نے قصد آ دم والمیس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی بنیاد ہیں۔ ایک عربانی وفاشی اور دوسر سے این بڑائی کے زعم میں جتلا ہو کرسر کش ہوجانا۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسانیت آئی دو بنیادوں پر بار ہا سراط متنقم ہے بھٹی ہے۔ یہاں تک کہ ذہبی اوگ بھی ان برائیوں میں پوری طرح جتلا ہوئے۔ کم خربی اوگ اپنے آپ کو حرف زنی سے بچانے کے برائیوں میں پوری طرح جتلا ہوئے۔ کم خربی اوگ اپنے آپ کو حرف زنی سے بچانے کے لیے ان اعمال کا ارتکاب بمیشد دین کے نام بی پر کرتے ہیں۔

پہلی چیزی مثال ہمیں سورہ اعراف میں لمتی ہے۔ جہاں قصد آدم والجیس بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی قریش کو ان کی ایک صرح بے حیائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ زمانہ جا لجیت میں اہلی عرب کا دستور تھا کہ وہ بر بہنہ ہوکر ترم کعب کا طواف کرتے ۔ اس کر وہ کمل کے جواز کے لیے قریش نے ایک فربر کا اشا تھا۔ ان کے نزد یک باہر ہے آنے والے لوگوں کے کپڑے نے نہ نہیں شامل ہیں جس کی جج جیسی ورویشانہ عبادت میں کوئی مخبائش نہ تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ قریش میں اپنے کی جانے والے ہے اس کے کپڑے مستعاریس یا بر ہنہ ہوکر ترم کا طواف کریں۔ اس طرح نووقر ایش اور ان کے دوست احباب تو اس کر دہ کمل ہے نہ ہوکہ ترم کا طواف کرتے۔ اس کر دہ کمل ہے نے رہے ، گر دیگر لوگ، مروہوں یا عورت، بر بہنہ ہوکر ترم کا طواف کرتے۔ اور قریش طیع لوگوں کے لیے ایک سامان لذے فراہم کرتے۔

قریش نے اس کرو وہل کو ایک ندہی ممل اور بزرگوں کے دستور کے طور پر رائج کررکھا تھا۔ وہ اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس پر انتہائی تا پہند یدگی کا ظہار کیا اور واضح کیا کہ وہ بھی کسی فحش چیز کا تھم نیس دیتے ۔ قریش کی طرح تاریخ ویکر نہ ایس بر وراوگوں کی الی بی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مندروں اور کلیسا وَں میں پر وہت اور پا دری جو بھی کرتے رہے اور جس طرح اپنی بدکرداری کو ندہی تفتیل دیتے رہے اور جس طرح اپنی بدکرداری کو ندہی تفتیل دیتے رہے اور جس طرح اپنی بدکرداری کو ندہی تفتیل دیتے رہے ویں اس سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں۔

فاقی کے علاوہ ، جیسا کہ قصہ آدم والمیس کے حوالے ہے ہم نے بیان کیا ، انانیت اور اپنی بڑائی کا ذہن وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی راہ سے بٹاتی ہے۔ عام لوگوں کی طرح مذہبی لوگ بھی اپنے دورز وال میں انانیت میں جتا ہوجاتے ہیں۔ مگر عام لوگوں کے برخلاف ایک دفعہ پھر وہ اپنی انانیت اور تکبر کا جواز بھی مذہب کے نام پر چیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کی تصویر جگہ میود یوں کی اس سیرت وکردار کی شکل میں چیش کی ہے جنھیں معلوم تھا کے اس کی تصویر جگہ جیود یوں کی اس سیرت وکردار کی شکل میں چیش کی ہے جنھیں معلوم تھا کہ دوران نہیں دیتے ہے۔ یہودیت پر جنی سے دورویا تھی تھے۔ یہودیت پر جنی سے دورویا تھی جن بی ہیں ، مگر وہ اس تھیقت کو مان کرنیس دیتے ہے۔ یہودیت پر جنی سے دورویا تھی تھے۔ یہودیت پر جنی سے دورویا تھی ہے۔

ینا نی آج میں خبی گروہ کو کیے لیجے وہ اپنی بڑائی اور حق پرتی کے زعم میں ہم ہوتا ہے۔ ای پر بس نیس وہ ہر دوسری رائے رکھنے والے کو کا فر، مشرک، برخی، گراہ اور مغرب کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ وہ برگمانی کرتا ہے، برے نام رکھتا ہے، مخالفت میں جھوٹ، دروف کا کوئی، بہتان، فیبت، سب وشتم غرض اخلاقی و نیا کے ہرضا بطے کو پامال کرتا ہے اور ساتھ میں سے دووئی بھی کرتا ہے کہ ہم دین کے خادم اور اس کا دفاع کرنے والے جی ا

ایے لوگ آئے ہیرہ کاروں اورائے شمیر کو بھی کہد کر مطمئن کرتے ہیں کہ سامنے والا فرقہ اور آفلر بہر حال ناط ہے۔ اس لیے نہ ان کو جان سے مار نا خلط ہے اور نہ ان کے خلاف بہتان وجوٹ کے تیر برسانا کوئی جرم ہے۔ جس کا نتیجہ سے کہ آئے مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کے ذر یک محمراو، کا فراور واجب الفتل ہیں۔

یدویہ بیوں کی نبیں بلکہ شیطان کی میراث ہے جس نے اپنے تکبر کوخوبصورت الفاظ میں چیپانے کی کوشش کی تھی ۔ مگر وہ عالم الغیب کے سامنے موجود تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر لیعنت کردی۔ نزول قرآن کے وقت بھی رویہ یہود یوں کا تھا۔ ان پر بھی اللہ کی اعنت ہوئی ۔ آئ مسلمانوں میں ہے بھی جولوگ اس رویہ کو اختیار کریں ہے ، ان کا انجام بھی خدا کی لعنت کے سوا اور پھی نیس ہے جس جولوگ اس رویہ کو اختیار کریں ہے ، ان کا انجام بھی خدا کی لعنت کے سوا اور پھی نیس ہو جا ہے وہ خود کو کتنا ہی بڑا خادم وین قرار دیں۔ چاہے اپنے بھی بیروکاروں کی نظر میں وہ کتنے ہی بڑے عالم و فاصل کیوں نہ ہوں۔

#### &&&

### محرومي كي نعمت

انسانوں کی دنیا میں محروی ہے بڑی کوئی آفت بیس اور خداکی دنیا میں محروی ہے بڑی کوئی آفت بیس اور خداکی دنیا میں محروی ہے بڑی کوئی تعت ہے۔

تعت نبیں۔ بید بات پڑھنے والوں کوشا کما یک غداتی گئے بھر بلا شہدیہ ہے بڑی حقیقت ہے۔

انسانی دنیا میں محروی کو کوئی پہند نبیس کرتا۔ اس لیے کہ محروی کا مطلب دکھ،

تکلیف، مایوی، معذوری، بدحالی اور دو مروں ہے پیچے رو جانا ہوتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ محروی اس دنیا میں ناگز پر طور پر پائی جاتی ہے۔ بر صحف زندگی کے می نہ کسی مرحلے پر محروی ہے گزرتا ہے۔ چیوٹی اور بڑی، عارضی اور مستقل، اپنی اور دو مروں کی محروی ۔ زندگی کو یا کہ محروی ہے تعقیق ہے اور متعدد دیگر چیزوں ہے موان ہے مبارت ہے۔ لوگ مال ہے، طاقت ہے، صحت ہے، تحفظ ہے اور متعدد دیگر چیزوں ہے محروم ہو سکتے ہیں۔ بلکہ تجی بات بیہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتی ہیں۔ بلکہ تجی بات بیہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتی خواہشات کر سکتا ہے اتنی بی محروم ہو سکتے ہیں۔ بلکہ تجی بات بیہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتی خواہشات کر سکتا ہے اتنی بی محروی کی تسمیں گنوائی جاسکتی ہیں۔

یہ محروی انسانوں کو برتسمی گلتی ہے، محرحقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے تو اس محروی کو
دنیا کی تقییم ترین طافت میں تبدیل کر لے۔ دراصل اس دنیا میں انسان کوسب پچھ دب کی عطا
تی سے ملتا ہے۔ ایسے میں کوئی بندہ اگر ابر کرم کی اس برسات میں محروم رہ جائے تو اس پر ایک
عظیم ترین درواز و کھل جاتا ہے۔ یہ دروازہ خدا تک براہ راست رسائی کا دروازہ ہے۔ یہ
پروردگار کے قرب کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بڑی سے بڑی عبادت، انفاق حتی کہ شہادت کے
بعد بھی کھلوانا آسان نہیں۔ اس لیے کہ برقمل کو احتساب کے خدائی آپریشن سے گزرتا ہوگا جس
میں نیت، خلوص اور محرکات کو پر کھا جائے گا۔

کین محروم آدمی صرف اپنی محروم کی وجہ ہے اس آپریش سے نہیں گزارا جائے گا۔ اس کی محرومی اور اس کا صبر ہر قربانی کا نعم البدل بن جائے گا۔ اس کے گنا ہوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا اور نعتیں دیتے وقت رحمت کے لامحدود پیانے سے اسے دیا جائے گا۔ محرومی خدا کی قربت کا راز ہے۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسان اور زمین کے

ی محرومی خدا کی فربت کا راز ہے۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسان اور زمین کے خزانے اور ان کی بادشاہی ہے۔ جس فخص نے اس راز کو جان لیااس کی محرومی اس کی عظیم ترین راحت بن جائے گی۔

### &&&

# تا لے کی چابی

"جانے ہواس دنیا میں سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟" بیسوال ہو چھ کر میں فی ہجر کا توقف کیا اور غورے اس نو جوان کے چیرے کو دیکھا جو اپنے مسائل اور پریٹانیوں کی داستان سنا کر ظاموش ہوا تھا۔ اس کی آتھوں اور چیرے کو بدستور پڑمردہ دیکھے پریٹانیوں کی داستان سنا کر ظاموش ہوا تھا۔ اس کی آتھوں اور چیرے کو بدستور پڑمردہ دیکھے کر میں دوبارہ کو یا ہوا۔"امیداس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے اور حوصلہ انسان کا سب سے بڑامر مایہ ہے۔ بیا گرتمھا رہے پاس ہے توتم ہر کھوئی ہوئی چیز پا سکتے ہو۔"

برا مرہ میں ہوت ہے۔ اس اور کہاں ہے۔ اس کے حالات کادکھڑا روڈ کے۔ اس حائل کی واستان سناؤ کے اور پھر ہو چھو کے کہ ان حالات میں کیا کیا ہو گے۔ اس حائل کی واستان سناؤ کے اور پھر ہو چھو کے کہ ان حالات میں کیا کیا جا ساگنا ہے۔ "میرایہ قیاس بلاوج نہیں تھا۔ کیونکہ پچھلے آ و ھے تھنے سے میری ہر بات کے جواب جل وہ ای طرح کی باتیں بلاوج نہیں تھا۔ اس لیے میرے نزدیک اب hammering کرنی ضروری تھی۔ ضروری تھی۔

"سنواور نور سے سنوایہ ہماری نہیں خداکی و نیا ہے۔ اس و نیا ہی ساروں کا وسعت سے لے کرخورو بنی خلیہ ہم الحد کھر بوں زند کیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ مردہ سے زندہ ہوجاتی ہیں۔ خداییس بچھے ہم استعال کر کے کرتا ہے۔ اس نے شمیس، بچھے ہم انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اپنی تخلیق صفت ہیں ہے ایک حصہ ہم کو دیا ہے۔ اس صفت کو استعال کر کے ہم زندگی کے ہم اندھیرے کو روثنی، شرکو خیرا ورمشکل کو آسانی میں بدل کئے استعال کر کے ہم زندگی کے ہم اندھیرے کو روثنی، شرکو خیرا ورمشکل کو آسانی میں بدل کئے ہیں۔ صرف سوچنے کا انداز تعمیری ہوتا جا ہے۔ یہ تعمیری انداز امیداور حوصلہ سے جنم لیتا ہے۔ اس کے بعد انسان بڑا ہوجا تا ہے اور مسئلہ چھوٹا ہوجا تا ہے۔ انسان فرہن کی نا قابل فلست سے کے بعد انسان بڑا ہوجا تا ہے اور مسئلہ چھوٹا ہوجا تا ہے۔ انسان فرہن کی نا قابل فلست سے کے بعد انسان بڑا ہوجا تا ہے اور مسئلہ کی ساتھی ملاحیت کو استعال کر کے ہم مسئلے کا ایک مل تلاش کر لیتا ہے۔ "

پہلی دفعدال کے چبرے پر مسکر اہث آئی۔جاتے وقت وہ کہنے لگا،'' آپ نے میرا کوئی بند تالا تونییں کھولا،لیکن مجھے سمجھادیا کہ ہر بند تالے کی چابی امید کی دکان سے ال سکتی ہے۔ بھی بہت ہے۔''

#### ٠

## برسى بارش كاپيغام

بارش کے قطرے آسان کی بلندی سے زمین کی پستی پر مسلسل برس رہے شے۔ میں نے سوچا کہ میقطرے زمین پر آسان کا قرض ہیں۔ دیر نہ ہوگی کہ زمین میقرض ان درختوں کی شکل میں اونا دے گی جوزمین کی تہدہے نکلتے ہیں اور آسان کی طرف نگاہیں جمائے بلند ہوتے رہتے ہیں۔

پھرمیری نگاہ اس قرض پر پڑی جو پہلے بی چکادیا ممیا تفا۔ان خوشنما درختوں کودیکیے کر مجھے خیال آیا کہ بارش نباتات اگاتی ہے، تمروہ ان کو بدل نہیں سکتی۔ پھل والے درخت پھل بی دیں مے اور کا ننوں والے پودے کا نئے بی اگا کمیں مے۔اس لیے کہ بارش وہی اگاتی ہے، جو چھ میں ہوتا ہے۔ چے بی کا نئا ہے اور چے بی پھول۔

بی حال ایمان واخلاق کی دعوت کا ہے۔ یہ بارش کی طرح انسان پر برتی ہے۔ کچھ وجود بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ بارش سے پہلے بھی صحرااور بارش کے بعد بھی بنجر پیمر بہت سے انسان اس برسات کا قرض اتارہ ہے ہیں۔ اس دعوت کوقبول کر کے، پکار پر لبیک کہہ کر۔ مگر اس کے بعد بھی بعض شخصیتوں سے خرابی نبیس جاتی۔ ان کے وجود پر اخلاق کے پیمل نبیس استے، بداخلاتی کے کانے نکلتے ہیں۔

ایسا کیوں ہوتا ہے ،آج بجھے اس سوال کا جواب مل کمیا۔ مسئلہ دعوت کی بارش کا نہیں۔ شعور کی زمین کانہیں۔ مسئلہ شخصیت کے جج کا ہے۔ جج اگر پیدا ہی شخصی کمزور یوں اور کردار کی خامیوں کے ساتھ ہوا ہے توشعوری طور پر قبول ایمان کے بعد بھی اس پرا خلاق کے مچل پھول پیدائیں ہو سکتے۔

جس محفی کی زندگی بدانظای کانمونه بوده کسی جگه دفت پر پینیخ کا دعده کیے نبھائے گا۔جس کی زندگی بے اعتدال جذباتیت سے عہارت ہودہ غصے پر کیسے قابو پائے گا۔جس کا خمیر جلد بازی سے افعا بود وصبر واستفامت کا مظاہرہ کیا کرے گا۔

ا خلاق کو دعوت بنانا کافی نبیس ،اے شخصیت بنانا ہوگا۔ علم کی اصلاح کافی نبیس، کردارکی اصلاح بھی ضروری ہے۔ برتی بارش اپنی رم جم جس مجھے سے پیغام دے گئی۔

#### %%.

#### یھسلنے والے

غالباً فف پاتھ پرکوئی چینی چیزیا کیلے کا چھاکا کسی غیر ذمد دار ہخص نے بچینک رکھا تھا۔اس لیے جیسے بی نوجوان نے اس پر قدم رکھا، وہ الز کھڑا کیا اور پسل کر گر کیا۔ لید بھر کے لیے وہ حواس باختہ بوا اور پھر کیزے جھاڑتا، جسم سہلاتا کھڑا ہو گیا۔اس منظر کو دیکھے کر پچھاؤگ نوجوان کوسہارا دینے کے لیے آھے بڑھے، پچھے نے تاسف کا اظہار کیا اور پچھا ہے بھی تھے جن کے چہروں پرمسکراہٹ بھر سمیٰ۔

یہ منظر آخری کیے بیس میں نے بھی دیکھا۔ لی بھر کے لیے میرے دل میں ہمدردی کی ایک البرائٹی محرنو جوان کو افتیا دی کچے کچھ اطمینان ہوا۔ لیکن اس کے بعد باختیار میرے منہ ہے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائلی جس کے ایک جصے کامغیوم اس طرح ہے۔ منہ ہے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائلی جس کے ایک جصے کامغیوم اس طرح ہے۔ "اے اللہ بیس تیری پناوچا ہتا ہول سے میں پیسل جاؤں یا کسی اور کے پیسلنے کا باعث مند ہیں تیری پناوچا ہتا ہول سے میں پیسل جاؤں یا کسی اور کے پیسلنے کا باعث مند ہیں۔ "

اس دعا میں جس پھلنے کا ذکر ہے وہ یقینا اس نوجوان کا پھسلنا نہیں تھا۔ یہ ویراایک فوری رقبل تھا۔ یہ پسلنا کوری رقبل تھا۔ یہ پسلنا کا اس دعا میں ذکر ہے وہ پچھزیا دہ مختف نہیں ہوتا۔ یہ پسلنا صراط متنقیم سے پھسلنا ہوتا ہے۔ یہاں وقت ہوتا ہے جب انسان شارع زندگی پر سیدھا جارہا ہوا دراچا تک اس کے سامنے اس کا مفاد آ جائے ، اس کی خواہش آ جائے ، اس کے جذبات آ جا کیں ، اس کے تعفیات آ جا کیں۔ انسان لین دین کا معالمہ کررہا ہو۔ حقوق وفرائض کا تعین کررہا ہو۔ انسان بات کررہا ہو، انسان بازار سے گزررہا ہو، انسان کمرے میں جیشائی وی دیکھے رہا ہو۔

ان تمام مواقع پر کوئی باطل عمل ، کوئی حق تلفی ، کوئی بخش منظر بھلم و ناانصافی کا کوئی موقع ، مفادادرخوابش کا کوئی لیحہ، حرص و لا کیج کا کوئی امکان کیلے کے ایک تھیلکے کی طرح ، بچنائی اور مجسلن کی طرح ، بچیزاور پانی کی طرح ، اس کے راہے میں آتی ہے اور انسان کے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں۔ وہ ڈگر گاتا ہے اور کر پڑتا ہے۔ محربیدوہ مقام ہے جہاں اصل فرق شروع ہوتا ہے۔

کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں،لڑ کھڑانے کے بعد فوراً سنجل جائمیں، پھیلنے کے بعد فوراً کھڑے ہوجائمیں۔

انسانوں کی اکثریت اس پھسلنے کو انجوائے کرتی ہے۔ ان کا پاؤں جب کیلے کے کسی اسمانوں کی اکثریت اس پھسلنے کو انجوائے کرتی ہے۔ ان کا ایمان ، ان کی فطرت اور ان کی مقل سلیم انھیں بتاویت ہے کہ بوشیار ہوجاؤ، مگر وو اس آ واز کو نظر انداز کر کے خوشی خوشی پھسلنے پر آبادہ بوجائے بیں ۔ اس لیے کہ ان کے وجود کوکوئی چوٹ نبیں گئی بلکہ مزوآ تا ہے ۔ نفس کوخوشی موتی ہے۔ اندر کے حیوان کو تسکین ملتی ہے۔ زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے۔ اخلاتی وجود موتی ہے۔ اندر کے حیوان کو تسکین ملتی ہے۔ زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے۔ اخلاتی وجود موتا ہے۔ ظاہر ہے اس چوٹ کا جتنا ہی جو درد ہے اور بلا شبہ بہت شدید درد ہے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور جب ہوگا تو انسان سر پکڑ کر روئے گا کہ یہ کیا ہوگیا۔ گر اس دن نہ کوئی سہارا دے والا ہوگا نہ کوئی تا سف کرنے والا۔

چنانچے سلے بین اور جلد باز انسان پیسلنے کو اپنی عادت بنالیتے ہیں۔ وہ بار بار کیچڑ کے
پاس سے گزرتے ہیں تا کہ پیسلنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ نی وی کے چینل بدلتے ہیں، گراز
کا لیے اور بازاروں کے چکر کا نبتے ہیں، وفتر وں جس کسی ضرورت مند سے رشوت کے بہانے
وقت آتا ہے کہ وہ پیسلنے والے نبیس ہجے کر اپنی چرب زبانی سے فریب کے جال بنتے ہیں اور ایک
وقت آتا ہے کہ وہ پیسلنے والے نبیس رہتے ، گرنے والے نبیس رہتے بلکہ ہمیشہ کے لیے گرجاتے
ہیں۔ وہ دوسروں کی راہ میں چیلکے والے انبیس پیسلنے پرآبادہ کرنے والے ، انبیس بونگانے
والے بن جاتے ہیں۔ بیسر شی ہے۔ بیدوہ جرم ہے جس کی معانی کی کوئی مخوائش نبیس ہوتی۔ جبنم
کی آگے۔ اصل میں ایسے بی او گوں کے لیے بھڑکائی جارہی ہے۔ پھر جوفی پہلی دفعہ پیلنے کے
بعد الخد جاتا ہے وہ گرنے والوں میں نبیس ہے کیونکہ اس راہ میں

ووبحى نبين فراجو كرامجر سنبعل ثميا

اشخے کا بیرویہ سنبطنے کی بیادت، لوٹ آنے کا بیراستہ توبہ کا بیطریقہ جنتیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بیان کا طریقہ ہوتا ہے جنفوں نے اپنی خواہش، لذت، مفاد اور ضرورت کی کمل تسکین کے لیے قیامت کے دن تک انتظار کرنے کا فیصلہ کرلیا ہوتا ہے۔ بیدہ اوگ ہیں جنمیں فتم نہ ہونے والی دنیا اور ہمیشہ کے مزول میں آباد کردیا جائے گا۔

rrr

#### ٠

### نماز اورخدا کی یاد

نماز اسلام کاسب سے زیاد ومطلوب اور بنیادی فریضہ ہے۔ ای لیے اس کی طرف اکثر تو حہ دلائی حاتی ہے۔ جنانچہ ہر و مخض جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے نماز کی یا بندی ہے ا پن وین داری کا آغاز کرتا ہے۔اس طرح معاشرے میں نمازیوں کی تعداوون بدن بڑھ رہی ہے، مسجدیں آباد ہور بی ہیں، اذان واقامت کی آوازوں سے فضامعمور ہے۔ محراس کے باوجود فرداور معاشرے میں جو تبدیلی آنی جاہئے، وہنیں آری۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کی جتنی کچو اہمیت اور یا بندی ہے وہ اس کے ظاہر کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے ہاں نمازی وہ ہےجس کے روز مرہ کے معمولات میں نماز اوا کرنے اور مسجد جانے کی مصرو فیت بھی شامل ہے۔ بلاشبہ رپین مطلوب ہے ۔لیکن درحقیقت بینماز کا نقط آغاز ہے۔اس فریضے کی سیج بھیل اس ونت ہوتی ہے جب نماز قرآن کے الفاظ میں'' خدا کی یاد'' (ط 14:20) کا ذریعہ بن جائے۔ نماز اداکرنے کاممل انسان براس طرح اثر انداز ہوکہ خدا کی ہستی اس کے خیالات یر جماجائے اور انسان خدا ہے رابطے میں آ جائے ۔گر دوران نماز اکثر بمارے ذہن میں دوسرے خیالات کا غلب رہتا ہے۔ چنانچہ ہماری نماز ہمارے اندرمطلوبہ اوصاف پیدائمیں کر یاتی - ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جبوٹ بولتے ہیں -جبوٹی قسم کھاکر مال بیچتے ہیں۔خدا کے بندول کے حقوق یا مال کرتے ہیں۔انسانوں کی تحقیر کرتے ہیں۔غرض وہ سب بچھے جوایک غیر نمازی کرسکتا ہے ہمارے معاشرے کا نمازی بھی کرتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ نماز کے داخلی پہلویعنی'' خدا کی یاد'' کو بوری طرح ہے اجا کر کیا جائے تا کہ لوگوں میں اس کی اہمیت کا احساس اورحصول کی خواہش پیدا ہو۔

خداکی یاد کے حوالے سے نماز میں دو چیزی نمایاں نظر آتی ہیں۔ اول خداکی بڑائی ، دوسر سے خداکی یا کی کا بیان ۔ اللہ اکبراور سجان اللہ ، نماز میں سب سے زیادہ دہرائے جانے والے الفاظ بی نہیں ہیں۔ بلکہ دوالی بنیادی حقیقتوں کا بیان ہے۔ جن کا سیح ادراک انسانی نفسیات اور نیتجتاس کے مل کو یکسر بدل دیتا ہے۔

rrr

پہلے اللہ اکبر کو لیجئے۔ یہ کلمہ انسان کو بار بار یا دولاتا ہے کہ اس کا رب ایک بڑی ہستی

ہے۔ اس سے بڑی ہستی ہے۔ سب سے بڑی ہستی ہے۔ انسان جو فطری طور پر کسی بڑے کہ

گڑے فررتا ہے، جب خدا کا بی تعارف بار بار حاصل کرتا ہے تو پہلے دوران نماز ، فربمن کی دنیا

میں ، وہ خدا کے سامنے چھوٹا ہوجاتا ہے اور پھر نماز سے با بڑمل کی دنیا میں بھی اس کے سامنے

مرجھکائے رکھتا ہے۔ جب کوئی ایسالحداس کے سامنے آتا ہے جس میں وہ طاقت ور ہوتا ہے کہ

ظلم کرے ، آزاد ہوتا ہے کہ نافر بانی کرے ، بااختیار ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارے تو وہی نماز

والا بڑا خداا ہے یاد آجاتا ہے۔ پھروہ طاقتور ، آزاداور بااختیارانسان چھوٹا ہوجاتا ہے۔ وہ جان

لیتا ہے کہ دواس بڑے خدا ہے نے کر کہیں نہیں جاسکتا ۔ پھر جمع تو در کنار ، تنہائی میں بھی کناوئیس

بوتا۔ ظاہر میں تو کہا ، باطن کی مجرائیوں میں بھی معصیت کا گذر نہیں ہوتا۔ وہ خدا کے حقق ق

پامل کرتا ہے نہ بندول کے۔ وہ دین کی حدیں تو ڈتا ہے نہ فطرت کی ۔ نماز کے ہر رکن کے ساتھ اللہ اکبر کی یادد ہائی انسان کو پابند کرد بتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معالے میں اللہ کی بڑائی کو مانے اوراس کے نقاضے کو پورا کرے۔

مانے اوراس کے نقاضے کو پورا کرے۔

تحبیر کے ساتھ نماز کی دوسری یاد وہانی تبین ہے۔ ہے۔ تبیع کیا ہے؟ اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا ہے جیب ہے۔ ہر کمی ، ہر خلطی ہے پاک ہے۔ ہر تشبید ، ہر تمثیل ہے منزہ ہے۔ وہ ایسا بی ہے جیسا کہ اس کی اعلیٰ اور عظیم ستی کو ہوتا چاہیئے ۔ انسان نماز کا آغاز اس حقیقت کے اقراد ہے کرتا ہے۔ رکوئ میں اس بات کو مان کر جبک جاتا ہے اور جدے میں اس حقیقت کے اعتراف میں اپناما تھاز مین پر رکھ دیتا ہے۔

خدا کے بیجان ہونے کو جاننا کوئی معمولی بات نہیں۔اس حقیقت کو جانے بغیرا یک طرف انسان خدا ہے وہ مچھ منسوب کرتا ہے جوا سے شرک والحاد تک پہنچادیتا ہے، تو ودسری طرف بند ہے اور رب کے درمیان جواعتا دومحبت کا تعلق ہونا چاہیے اور جوور حقیقت روح کی غذا ہے، وہ بھمی پیدائیس ہوسکتا۔

انسان ایک ظاہر پرست محلوق ہے۔ وہ خالق جوجسم نبیں اس سے کہیں زیادہ ،اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین کے لیے اے وہ محلوق پندآتی ہے جے وہ دیکھ سکے، چھوسکے اور جواس

ے احاط نیال میں آسکے۔ چنانچہ انسان تلوق کا ایک پیکر لیتا ہے اس میں خدا کی صفات ڈالٹا ہے۔ پھر بھی خدا ہے اس کا نب ملاتا ہے ، بھی اسے خدا کا مقرب نھیرا تا ہے۔ پھر نمازی نماز پڑھتا ہے، رب کی تیج کرتا ہے تحراس کے ساتھ فیراللہ کو بھی پکارتا ہے، اس کے لیے دوتا ہے، اس کے حضور میں نذریں چیش کرتا ہے اور اس سے دعا تھیں ما تکتا ہے۔ اس کے بعد فیرت مند خدا اپنے جھے کی عبادت بھی اپنے شریک کودے ویتا ہے۔

اس حقیقت کا دوسرا پہلویہ ہے کہ انسان ہے صدحساس داقع ہوا ہے۔ پھروہ ایک ایک دنیا کا باس ہے، جبال ظلم عام ہے۔ یبال اکثر وہ ہوتا ہے جونبیں ہونا چاہیے۔ یبال روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ایک حساس انسان کورز پادیے ہیں۔ وہ کمزوروں کومظلوم، اچھوں کودکھی اور ہے قصوروں کو پریشان دیکھتا ہے۔ ایسے جس اگر خدائے سحان اس کے ذبن میں پورے طور پرزندہ نہ ہوتو وہ والیے " ہے حس" خدا کا منکر ہوجاتا ہے۔ وہ اس خداسے ہے بیاز ہوجاتا ہے جوظلم ہوتے ہوئے دیکھے گر خاموش رہے۔جس کا ہاتھ ظالم کو پکڑنے کے لیے تونبیں انستا گر معصوموں پر زلز لے سیال ہوت، معذوری اور پریشانی سیجنے کے لیے خوب تونبیس انستا گر معصوموں پر زلز لے سیال ہوت، معذوری اور پریشانی سیجنے کے لیے خوب ترکت ہیں آتا ہے۔ چی کہ اینے نام لیواؤں کو بدترین حالات ہیں بھی تجا جیوڑ ویتا ہے۔

یہ تینی کامل ہے جوہمیں بتا تا ہے کہ خدانہ ہیں ہے نہ ہے س، نہ وہ رہایا ہے ہے پر واو بادشاہ ہے ، نہ ثبوت و گوائی کے لیے مختاج قانون ، وہ تو پاک ہے، عظیم ہے، اعلیٰ ہے ۔ سال دن کا منظر جو بہت جلد آنے والا ہے۔ جس دن ہرسرش اور ظالم کا شحکانہ جہم اور ہر نیکو کار کا مقام جنت کی ابدی تعتیں ہوں گی۔ چنانچ تیج انسان کوشرک، الحاد، مایوی اور ہے مملی سے بچاتی اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کوخدا کے آگے جھکائے رکھتی ہے۔

اس طرح نماز کے بید داخلی پہلو یعنی تحبیر وتبیع ہتقی ، باعمل ،حوصلہ مند اور صاحب ایمان انسان کوجنم دیتے ہیں۔ووانسان جن کی آج کے دور میں سب سے زیاد و کمی ہے۔



#### ایک دن کاروز ه

رمضان کا ہماری بوری زندگی ہے کیاتعلق ہے،اس حقیقت کوایک عارف نے کمال خوبصورتی ہے اس طرح بیان کیا ہے: ہم اس د نیا میں ایک دن کے لیے آئے ہیں .....اوراس دن ہم نے روز ورکھ لیا ہے۔

انسان اس دنیا میں جب آکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو نعمتوں کے سمندر میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ اسے بھوک میں کھانا، بیاس میں پانی، نیند کے لیے پرسکون رات، کام کے لیے روشن دن، جینے کے لیے رشتوں کا تعلق اور رہنے کے لیے کروارض جیسا آ رام وہ گھری نہیں و یا گیا، بلکہ اس کی زبان کے لیے لذیز ترین ذاکتے ، ساعت کے لیے زم وشیری آ بنگ، بصارت کے بلکہ اس کی زبان کے لیے لذیز ترین ذاکتے ، ساعت کے لیے زم وشیری آ بنگ، بصارت کے لیے ان گئت رکھوں کی برسات اور قوت شامہ کو معطر کر کے روح تک اتر جانے والی خوشبوؤں کی مہک بھی عطاکی منی ہیں۔

نعتوں کی بیسین و نیا اے بتاتی ہے کہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے جس کی مہریانیوں کے اعتراف میں اے سرا پاشکر اور سرا پا اطاعت بن جانا چاہیے۔ اے رب کی نافر مانی کے ہررائے ہے رک جانا چاہیے۔ مگراس کی خواہشات، ضرور یات، انسانی کمزور یاں اور حیوانی جذبات اکثر اے اطاعت کے سیدھے رائے ہے بٹا کر نافر مانی کی پگذیڈیوں پر لے جاتے ہیں جن پر چلنے سے صرف جہنم کی منزل سائے آتی ہے۔

ایے میں رمضان کا روزہ اے یاد ولاتا ہے کدا سے کیسی اعلیٰ تعتیں وی می جی جی اور ان کے جواب میں اے نافر مانی کے ہر کام ہے رک کر، عمر روال کے بس ایک بی ون کا توروزہ رکھتا ہے۔جس دن کے بعد حیات جاودال کا وہ دور آئے گا جب ہر پابندی اشحالی جائے گی اور ہر بختی آسان کردی جائے گی۔ یہی رمضان کی مشقت کا حاصل ہے۔

#### Sign of the second

#### زكوة اورنذر

ہمارے ہاں زکوۃ کو ایک بہت اہم عبادت کے طور پر اداکیا جاتا ہے۔ بہت ہوگ جونماز نیں بھی پڑھتے ،زکوۃ بڑی پابندی ہے دیتے ہیں۔ تاہم ہمارے ہاں لوگ زکوۃ کوفر یوں ک مدد کا ایک ذریعہ بچھتے ہیں۔ نہیں نہیں معلوم کہ زکوۃ اصل میں کیا ہے ادر کیوں اداکی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے دمضان کا مبید مقرد کرلیا کیا ہے، اس لیے مناسب محسوں ہوتا ہے کہ اس موقع پرزکوۃ کی حقیقت ہے متعلق اوگوں کی چورا ہنمائی کردی جائے۔

زکوۃ اپنی حقیقت کے اعتبارے نذر ہے۔ نذرکا مطلب سے ہے کہ انسان اپنے مال
کا ایک حصد اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے بطور نذرانداس کے حضور پیش کر رہا ہے۔ قدیم
زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا تو لوگ مندروں اور معبدوں میں جا کر اپنا مال مختلف شکلوں میں
بتوں کی جینٹ چڑھاتے ہتے اور پھر یہ مال معبد کے خدام وہاں آئے والے زائرین کی
ضروریات پرخریج کرتے۔

اسلام نے اس صورتحال کو تبدیل کیا۔ خدا کے حضور نذر کوز کو ق کی مستقل عبادت کی شکل دے کرا ہے نظم اجتماعی، غریبوں کی مددا در صر در تمندوں کے لیے خاص کردیا۔ تاہم اس کے پیچھے جوروح اور جذبہ ہے وہ ای طرح باتی ہے۔ آج بھی جب کوئی صحف ز کو قادا کرتا ہے تو دوکسی انسان کو پچھنیس دے رہا ہوتا، بلکہ اپنا سراور دل جھکا کر، اپنے دونوں ہاتھے پھیلا کر، لیجے میں عاجزی اور پستی پیدا کر کے دراصل اللہ تعالی کو پیش کرتا ہے۔

البتہ جو محض سرا تھا کر، احسان جتلا کر، وبٹک لیج نے ساتھ انسانوں کوز کو ہ دیے گ کوشش کرتا ہے، اس کا مال تو خرج ہوجاتا ہے، بھر پر دردگار عالم کی بارگا ہے ایسے محض کوسند تبولیت نبیں لمتی ۔ اس لیے کہ خدا کی بارگا ہ میں کوئی گردن اس قابل نبیں کہ بلند ہوکر شرف تبولیت حاصل کر سکے۔ اس کے حضور صرف عاجزی اور پستی قبول ہوتی ہے۔

ز کو قادینے اورانفاق کرنے والوں کو تجھ لینا چاہیے کہ ووانسانوں کو سے رہے ہیں تو بلاشبہ سراٹھا کردیں بلیکن مال اگر رب کی نذر کررہے ہیں تو سر جھکا ہوار تھیں۔ یہی ورقبولیت کاراستہے۔

rra



#### Shock Absorber

گاڑی امپیڈ بر بحر تک پینی می گراس کی رفتار کم نہ ہوئی۔ جھے اور ہرد کھنے والے کو یہ میں تھا کہ گاڑی امپیڈ بر بحر سے گزرے گی اور اندر بیٹے ہوئے لوگوں کو ایک زور دار جھٹا گئے گا۔ گاڑی دائنی امپیڈ بر بحر پر تیزی ہے گزری محراس طرح کہ اندر بیٹے ہوئے لوگوں کوکسی جھٹکے کا محال کی دائن دبیٹے ہوئے لوگوں کوکسی جھٹکے کا احساس نہیں ہوا۔ بیمرسڈ یزگاڑی کے شاک ایمز ور بر (Shock Absorber) کا کمال تھا۔

یدمشاہرہ مجھے بہت عرصے بل ہواجب اسپیڈ بریکر کی وہانی نئی عام ہوئی تھی۔اس سے پہلے میں اسپیڈ بریکر کے جھکنے سے بچنے کے صرف ایک طریقے سے واقف تھا۔ وہ یہ کہ اپنی گاڑی کی رفتار آ ہتہ کردی جائے۔گر اس روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام Shock مکاڑی کی رفتار آ ہتہ کردی جائے۔گر اس روز مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام Absorber

زندگی میں پیش آنے والے مسائل اسپیڈ بر کمر کی طرح ہوتے ہیں۔ بیانسان کے وجود کو ہلا کررکھ دیے ہیں۔ بیشا براہ زندگی پرانسان کی رفتارتو ژدیے ہیں۔ ترقی اور کامیابی کی طرف اس کا سفر آ ہت کردیے ہیں۔ اس مسئلے کا بظاہر کوئی حل نظر نبیس آتا۔ اس لیے زندگی کی سٹرک پر مسائل کے اسپیڈ بر کمرفتم نبیس کے جاسکتے۔ بیافدا کے قانون کے خلاف ہے۔

لیکن اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ان مسائل کوطل کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔
و و یہ کہ آ دی اپنی شخصیت میں مرسڈیز گاڑی جیسے Shock Absorber لگادے۔انسان
اپنے اندرصبراور برداشت جیسی صفات پیدا کرے۔وہ مشکل طالات میں چھپے آ سانی کے
پہلوؤں کو تلاش کرے۔ وہ موجودہ مشکلات کے بعد قدرت کے قانون کے تحت لاز آ آنے
والی راحتوں پر نظر رکھے۔وہ امیداور حوصلے کی شمع کو نہاں خاند دل میں بھی بجھنے ندوے۔ بی
والی راحتوں پر نظر رکھے۔وہ امیداور حوصلے کی شمع کو نہاں خاند دل میں بھی بجھنے ندوے۔ بی
والی راحتوں پر نظر رکھے۔وہ امیداور حوصلے کی شمع کو نہاں خاند دل میں بھی بجھنے ندوے۔ بی
صفائل اور ہر جھکلے کے اثر ات
سے اے محفوظ رکھنے کا سبب بنیں گے۔

خداکی دنیا میں جو مسکلہ طل ہوسکتا ہے اے اپنی حکمت اور تدبیر سے فتم کرنا چاہے۔ جو طل نہیں ہوسکتا اے Shock Absorber کے حوالے کر دیتا جاہے۔ یہ ہرمسکے کی گئی ہے۔

179

#### %%.

#### قيامت كا قانون نجات

اس و نیای برانسان کی زندگی جس بنیادی اصول پرگزرتی ہے وہ برتم کے شر،
ضرراور برائی سے بیخ کااصول ہے۔ ان چیزوں سے محفوظ رو کرخم والم ،وردو تکلیف اورخوف
وحزن سے عافیت پانا بی انسان کی پہلی ترجیح ہوتا ہے۔ اس کے بعد بی انسان کے اطیف
احساسات اگرزائی لے کر بیدار ہوتے ، اس کے دل میں خواہشات کی کلیاں چنکتیں ،شبستان
وجود میں جذبات کے شعلے بحز کتے ،تصورات کے افتی پرامید کے تارے چیکتے اورخواب و
خیال کی وادیوں میں آرزوؤں کے کل تعمیر ہوتے ہیں۔ یہ بات اگر فیمیک ہے تو پھراس کے
بعددوسری حقیقت یہ ہے کہ اس و نیامی انسان شراور ضررے پانچ ورائع کو اختیار کرکے فیکی سے سے کہ اس و نیامی انسان شراور ضررے پانچ ورائع کو اختیار کرکے فیکی سے۔

1) یدکدانسان ابنی ذاتی محنت، کوشش ، صلاحیت اور اثر ورسوخ کواستعال کرکے ابنی ضرور یات کو بورا کرے ، اپنی ضرور یات کو بورا کرے ، اپنے مسائل کوحل کرے اور زیم گی ہے تکلیف دہ چیز وں کو دور کرے اس کی مثال میہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی مجوک پیاس کو دور کرتے ، اپنے ستر کوؤھانیتے اور بیاری میں علاج کراتے ہیں۔

2) یدکدایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری لے لے۔اس کی ضرور یات کو پورا کرے اور مصائب زبانہ ہے اس کی حفاظت کرے۔والدین اولا دے لیے جو پچھ کرتے ہیں وہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ محریدزیادہ ترخونی اور قریبی رشتوں ہی ہیں ہوتا ہے۔

3) یدکدانسان کے پاس مال آئی وافر مقدار میں ہوکدروز مرہ زندگی کے معمولات اور ان ہے۔ ان ہے بہت کر جب بہتی کوئی مسئلہ بیدا ہوتو انسان کا مال اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ مثلاً جولوگ اپنی گاڑی کا انشورنس کرالیتے ہیں، چوری وغیرہ کی صورت میں ان کے نقصان کا ازالہ ہوجا تا ہے۔

 4) یکدانسان کے تعلقات ایسے لوگوں سے جول جوصاحب اثر ورسوخ ہول۔ان لوگوں کی سفارش سے آدمی بہت سے مسائل سے نی سکتا اور بہت کی مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ 5) یہ کہ ایک انسان کی بھی وجہ ہے دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کی مرد

کرے۔انسانوں کی مدد بھی وہ ذریعہ ہے جولوگوں کو بہت کی مشکلات ہے نکال دیتی ہے۔

یدوہ پانچ ذرائع ہیں جن کی بنا پر انسان اس دنیا بھی اپنی تمام پریٹانیوں ہے نجات
حاصل کرتا ہے۔اس و نیا کے بعد جواگل و نیاروز قیامت شروع ہوگی اس کا پہلا دن بہت خت
اور مشقت کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے پیفیروں اور کتابوں کی وساطت
ہے ہمیں یہ بتادیا ہے کہ اس ون کے تمام مصائب اور آلام ہے بچنے کا واحد ذریعہ یہ کہ
انسان ایمان اور ممل صالح کا سرمایہ لے کر وہاں پہنچ۔یہ وہی چیز ہے جے ہم نے مندرجہ
بالا نکات میں ہے پہلے تکتے میں بیان کیا ہے۔اللہ تعالی کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ
بلا نکات میں ہے پہلے تکتے میں بیان کیا ہے۔اللہ تعالی کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ
بلا نکات میں ہے پہلے تکتے میں بیان کیا ہے۔اللہ تعالی کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ
بھی بتادیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ذریعے کوچھوڑ کرشر اور ضرر سے بچنے کے باتی چار ذرائع

قرآن کریم جواللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس جس ان گنت مقامات پر اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے۔ہم مثال کے طور پر صرف سورہ بقرہ کے دومقامات کو بیان کریں مے جن جس کم وجش ایک بی الفاظ جس میہ بات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"اوراس دن سے ڈروجس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے پچھے کام ندآئے گی ، نداس کی طرف ہے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نداس ہے کوئی معاوضہ لیا جائے گا،اور ندان کی کوئی مدد کی جائے گی،
(بقرہ:482)"

"اوراس دن سے ڈروجس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے پچھےکام نہ آئے گی اور نہ اس ہے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، نہ اس کوکوئی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی مددی کی جاسکے گی، (بقر 123:20)"

بیآیات ندمرف به بتاتی بین که شراور ضررت بیخ کے آخری چار ذرائع اُس روز ختم ہوجا میں مے بلکہ پچھاورا ہم با تمی الی بین جو آیات میں الفاظ کی تبدیلی اور ان کی نقلہ یم و تاخیر ہے واضح ہوتی ہیں۔ ایک بیا کہ دنیا میں بعض لوگ مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور بعض لوگ سفارش اور تعلقات پر۔ای طرح زندگی میں بعض مواقعوں پر مال زیادہ کام آتا ہے۔ اور بعض جگہ تعلقات۔ اللہ تعالی نے ایک مقام پر سفارش کی نفی پہلے کر کے اور دوسرے مقام پر مالی تاوان اور فدیے کی عدم تبولیت کا ذکر پہلے کر کے یہ واضح کردیا کہ اس روز نہ مال کام آئے کا اور نہ کسی کی سفارش۔ جو پہلے کے بھروے پر بیٹے بیں وہ بھی نقصان اٹھا کی گے اور جود وسرے پر بیٹے بیں وہ بھی نقصان اٹھا کی گے اور جود وسرے پر بیٹے بیں وہ بھی نریادہوں گے۔

ای طرح مال کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان رشوت پیش کر کے خود کو چیڑا ناچا ہتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان پرجر مانہ عائمہ کرد یا جاتا ہے جواسے بہر حال دینا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے دوان دونوں مراحل سے گزرجا تا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ مال قبول نہ کرنے اور دوسری جگہ نہ مال لیے جانے کے الفاظ استعمال کر کے ان دونوں پہلوؤں ہے جی انسان کو مایوس کرد یا ہے۔

تیسری بات سفارش کے بس منظر میں یہ بیان کی مئی ہے کہ قیامت کے دن قانون نجات میں سفارش کا سرے سے کوئی کر دار بی نہیں۔ سفارش یا تو انسان خود ڈھونڈ تا ہے یا پھر کوئی دوسراانسان ترس کھا کرسفارش کرتا ہے۔اللہ تعالی نے پہلے مقام پراس بات کی نفی کی ہے کہ انسان نے کوئی سفارش ڈھونڈ بھی لی تو کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے مقام پر کہ انسان نے کوئی سفارش ڈھونڈ بھی لی تو کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے مقام پر یہ دانسے کردیا کہ اس دو زعد ل میں سفارش سرے سے کوئی منفعت بخش چیز بی نہیں۔ جواس پر بھر دسد کرے گا نقصان انتھائے گا۔

قیامت کے دن کا جونتشہ آن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہاس کے مطابق 
سیخت معیبت کا ایک انتہائی تکلیف دو اور طویل دن ہوگا۔ موجود و دنیا کی تمام تکالیف کواگر
اکھٹا کیا جائے تو وہ بھی اس دن کی شدت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ایسے میں بیضروری
ہے کہ ہرخص جان لے کہ اس دن کے شراور ضررے بچنے کا طریقہ مرف اور صرف ایمان اور
عمل صالح ہے۔ جس انسان نے اس کے سواکسی اور چیز پر بھروسہ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے
خدا کی پکڑ سے نیس بچاسکتی۔ بہی ختم نہ ہونے والی دنیا کے پہلے روز عدل، روز قیامت کا
قانون نجات ہے۔

#### SHE.

#### عيدكا دن

عیدخوشیوں کا دن ہے۔ یہ بجوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے بعد ہے دوک ٹوک کھانے ہینے کا دن ہے۔ یہ مبینہ بھر رمضان کی مشقت جمیلئے کے بعد ایام عید کی تفریخ ، راحت اور سرور کا تام ہے۔ یہ عبادت ور یاضت کے ساتھ رب ہے جڑے رہنے کے بعد دو بارہ انسانوں کی طرف او شنے اور ان سے ملنے طانے کا دن ہے۔ عید کے دن کی یہ حیثیت سب لوگ جانے ہیں۔ مرعید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جے کم بی لوگ جانے ہیں۔ مرعید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جے کم بی لوگ جانے ہیں۔ وہ یہ کھیدکا دن اہل ایمان کے لیے جنت ہیں داخلے کی ریبرسل اور یا دد ہانی کا حالے۔

اس و نیا میں الفراق کی نے اپنے بندوں کو استخان کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ انسانوں کو میاں ایتھے برے طالات سے مردوگرم اور زمانے میں۔ اپنے بندوں سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طالات کے سردوگرم اور زمانے کے خیروشر سے بے نیاز ہوکر خدا پرتی کے دویے پر قائم رہیں۔ لوگ جموٹ بولیس ، لیکن وہ بی پر قائم رہیں۔ لوگ وعدے تو زیس ، مگر وہ ایفائے عہد کو زندگی بنا کرجیسی ۔ لوگ رز ق ترام کو اپنے وستر خواان کی زینت بنا تھیں ، مگر وہ حصول رزق طال کو اپنا نصب العین بنا تھیں۔ لوگ غفلت کی زندگی گزاریں، مگر وہ اطاعت کے داستے پرگام زان رہیں۔ یہ نصب العین بنا تھیں۔ لوگ غفلت کی زندگی گزاری ، مگر وہ اطاعت کے داستے پرگام زان رہیں۔ یہ یہ اور ان جیسے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ روزہ کی بجوک بیاس بر داشت کرنے جیسا مشکل مگل ہے۔ مگر جولوگ ساٹھ ستر برس کی مختر عمر مرک میں یہ کرگے ، انہیں ہمیش سے کر کے اپنی دان ہوگا۔ جب رک نہیں اس سے خوابھورت دن ہوگا۔ میں داخل کردیا جائے گا جبال ہر چیز بالا موک انہیں ملی رہے گا دو ان کی زندگی کا سب سے خوابھورت دن ہوگا۔ سارے مطالبات ختم کرے اہل ایمان پرختم نہ ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھول دیے مارے مطالبات ختم کرے اہل ایمان پرختم نہ ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھول دیے جائے گیا۔

#### *S*

### خزانے کا سانپ

کہانیوں میں ایک مشہور کہائی اس فزانے سے متعلق بیان کی جاتی ہے جس پر ایک ناگ پہرہ و بتا ہے۔ یہ تاگ کسی فخص کو اس فزانے تک پینچے نہیں و بتا کہانیوں بی سے فزانے کے سانپ کی مثال جاری زبان میں عام جو گئی ہے اور بیاس فخص یا ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی مفید شے سے خود استفادہ کرتے ہیں ندوسرے کو کرنے دیتے ہیں۔

وین اسلام باشبه ایک فزانه ہے۔ بیفزانه آج کل عقائم ، ایمانیات اور اعمال کی شکل میں ہے، تمر بہت جلد بیآ فرت کی ابدی دنیا میں مادی شکل میں ڈھل جائے گا۔ بیفردوس کی اس بادشائی میں بدل جائے گا جہاں انسان کو ہر تکلیف و دکھ سے بچا کر جمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی برآ سائش دنیا میں بسادیا جائے گا۔

ختم نبوت ہے آبل اس خزانے کی طرف اوگوں کو بلانے کی ذمہ داری خدا کے چغیروں کی تھی۔ اس کے بعدیہ ذمہ داری ان اوگوں پر ڈال دی گئی جو نبی آخرانز مال پر ایمان کے آئے۔ جمرآج کے مسلمان دوسرے تک دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے بالکل غافل ہیں۔ ایک طویل عرصے سے بیا انکی اوگوں سے برترین نفرت کا شکار ہیں جن تک ان کوخزانے کی اطلاع پہنچانی ہے۔ مسلمان اس کا سبب دوسروں کاظلم بیان کرتے ہیں، جمر تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل تا تاریوں نے مسلمان اس کا سبب دوسروں کاظلم کیا تھا۔ لیکن اُس دور کے مسلمانوں نے اس سے قبل تا تاریوں نے مسلمانوں پر کہیں زیادہ ظلم کیا تھا۔ لیکن اُس دور کے مسلمانوں کیا اور نیخ وقتی ذمہ داریوں سے کوتائی نہیں کی ، تا تاریوں تک اسلام پہنچایا، انہیں مسلمان کیا اور نیجائے دو بن بیٹھے ہیں جس کا ذکر او بر ہوا۔

مسلمانوں کی دعوتی غفلت و نیاجی ان کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے۔جس دن انہوں نے دعوت وین کا کام شروع کردیا،ان کے عروج کاز مانہ شروع ہوجائے گا۔

#### وکلاک

# يريشانى اورخوشگوارزندگى

اللہ تعالی نے انسانی ذہن کو غیر معمولی صلاحیتیں عطافر مائی ہیں۔ان ہیں سے ایک صلاحیت ماضی کے گزرے ہوئے اور مستقبل میں مکنظور پر ہونے والے وا تعات کو اپنے تصور میں اگر و کیے لیما ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ ماضی کی میں لاکر و کیے لیما ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ ماضی کی فلطیوں سے سکھے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندگی کر سکے بھر بیشتر انسان اپنے اس وصف کو ماضی کے بیات اور ستقبل کے اندیشوں کے لیے پریشان ہونے میں استعال ماضی کے بچھتاؤں پر کڑھنے اور مستقبل کے اندیشوں کے لیے پریشان ہونے میں استعال کرتے ہیں۔ نتیج کے طور پروہ بہت سے ذہنی ، جسمانی اور نفسیاتی عوارض میں جتما ہوجاتے ہیں۔

لوگ عام طور پردوستم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن میں وہ پجھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ مثلاً مبتکائی بدائن وغیرہ کے بارے میں سوج کرلوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ حالا تکہ نہ مبتکائی کو دور کرتا ایک عام آ دمی کے بس کی بات ہا اور نہ امن وامان قائم کرنا۔ اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ طن نہیں ہوسکتا۔ اس کے بجائے انسان کو اپنی سوچ کا دائرہ ان جگہوں تک محدود کرلینا چاہیے جہاں وہ پچھ کرسکتا ہے۔ جیسے آ مدنی کیسے بڑھائی جائے وغیرہ۔

سائل کی دوسری قسم وہ ہے جن کے حل کی تجی لوگوں کے اپنے ہاتھ ہیں ہوتی ہے۔
جہاں ان کا فوری عمل، فوری تو جہ مسئلے کوحل کرسکتا ہے۔ ایسے معاملات ہیں سوچنے ، تاخیر کرنے
اور پریشان ہونے سے کام نہیں چلا ۔ مشاؤ کی بیاری کے آغاز ہیں مناسب علاج کرواکرانسان
بہت بڑے مسئلے سے نی سکتا ہے ، جمرلوگ ان میں سستی کر کے معاملات خراب کردیتے ہیں۔
بہت بڑے مسئلے سے نائے سکتا ہے ، جمرلوگ ان میں سونا ان کاحل نہیں بلکہ مسائل کی فہرست میں
مسائل کے بارے میں پریشان ہونا ان کاحل نہیں بلکہ مسائل کی فہرست میں
ایک اور مسئلے کا اضافہ کرنا ہے ۔ سیجی طریقہ ہے ہے کہ جہاں بچھ کیا جاسکتا ہو وہاں فوری عمل کیا
جائے اور باقی چیزوں میں معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے۔ بی خوشکو ارزندگی کا راز ہے۔

#### مینانوی مینانوی

# بہت مینش ہے

"اس فینشن میں زندگی بڑی مشکل ہو پچک ہے بھائی، بہت فینشن ہے۔" بیاس مختلوکا خلاصہ تھا جے میں پچھلے نصف محضے ہے من رہا تھا۔ میں نے مختلو میں اس لیے مداخلت نہیں کی کہ ہا تمیں ساری فعیک تھیں۔ مہنگائی ، بدائن ، سیاس عدم استحکام اور بے یقین ، کمکی سا سمیت پر لبراتے خطرات کے سائے ، روپے کی گرتی قیمت ، اسٹاک ایم پینچ کی گرتی صورتحال ، وکلا تحریک ، امریکی کارروائیاں وغیرہ۔ ان کارونا اگر کوئی مختص روتا ہے تواس کی تردید کرنے سے کیا حاصل ۔

مراب میری باری تمی میں نے عرض کیا کہ آپ کی ہر بات سرآ تھے موں پر۔ آپ کی فینش بھی بجا کیکن میرے چند سوالات کا جواب دیجے۔ مانا مبنگائی بہت ہے، مگر کیا آپ پر فاقے آئے بیں؟ بدائن سے بھی انکار نہیں ، مگر کیا آپ کی جان اور اعضا کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ ملک کی معاشی صور تحال نازک ہے، مگر آپ کا کاروبار بہر حال بند نہیں ہوا اور مکلی سا لمیت کے متعلق پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جوتوم ابنا نصف دھز گنوا کر بھی اقوام عالم میں سر بلندر ہی اے آئندہ بھی کوئی فیصلہ کن نقصان نہیں ہی مگر ابنا نصف دھز گنوا کر بھی اقوام عالم میں سر بلندر ہی اے آئندہ بھی کوئی فیصلہ کن نقصان نہیں بہنچ سکتا۔ جب بدتھائی جی تو پھر فینشن کیسی؟

پھر سوچے کہ ان سارے حالات کے باوجود آپ کتنی نعتوں میں جی رہے ہیں۔ زندگی اورصحت کی نعت ،اعضا و تو کی کی نعت ،اولا داور کھر کی نعت ،عزت اور عافیت کی نعت اوران جیسی نہ جائے کتنی نعتیں۔ان نعتوں کی میں اگر تفصیل شروع کردوں توضیح سے شام اور شام سے رات ہوجائے گی ،گران نعتوں کی تفصیل فتم نہ ہوگی۔اور نعتیں بھی ایسی کہ ایک کہ ایک ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کے چیجے آپ و نیاد ہے کے لیے تیار ہوجا کی گے۔

خدانخواست آپ کے بیٹے کی جان کوکوئی خطرہ لائل ہوجائے تو آپ کیانہیں کریں گے؟ آپ ہے آپ کی آتھوں کی روشنی جھین کی جائے تو ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے آپ کیا قیمت نہیں دیں گے؟ آپ کی آبرو پرکوئی واغ کلنے گلے تو اسے مٹانے کے لیے آپ اپنا سب کچے تربان نہیں کردیں گے؟ پھر بیفتیں تنبا آپ ہی پرنہیں ہیں۔ پوری تو م کو امن و عافیت دی گئی ہے۔ ابھی پہلے دنوں چین میں طوفان آیا بستیوں کی پہلے دنوں چین میں زلزلہ آیا اور لا کھ لوگ مر گئے۔ میمار (برما) میں طوفان آیا بستیوں کی بستیاں برباد ہوگئیں۔ پڑوی ملک افغانستان میں جنگ وجدل کے نتیج میں پورا ملک کھنڈر بن سمیا۔ لاکھوں لوگ مر گئے۔ تمرآ پ کے ہاں خیر ہے۔ وہا کی نہیں پھوٹیں، قطانیس پڑا اسیا ب نہیں آیا۔

پھر تاریخ اٹھا کمی اور اس کے صفحات پڑھیں کہ و نیا ہیں لوگوں کے ساتھ کیا پھے ہوا

ہے۔ خود آپ کی قریبی تاریخ میں 1857 کے غدر، بڑکال کے قبط اقتسیم ہند، اور بڑکلہ دیش کی
علیحدگی کی وہ قیامتیں رقم ہیں جن میں لاکھوں لوگ نہیں کروڑ وں لوگ برباد ہو گئے۔ لوگوں کی
جان، مال، جائیداد، اولا داور آبر وسب مٹی میں ل گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا پھی بھی نہیں ہور ہا۔
آپ فینش لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیس ، گر پہلے ان نعتوں کا توشکر ادا کریں جو ذائی
اور قو می حیثیت میں آپ پر کی گئی ہیں۔ آپ رب کا شکر بیادا کریں، فینش نہیں۔ آپ شکر ادا
کریں گے تو لوگوں کے ساتھ بھی مہر بانی سے پیش آئیں گے اور فینش لیس گے تو پھر آپ لاز ما
دوسروں کوفینشن دیں گے۔ پھر آپ خود مسئلہ بن جائیں گے۔ پھر کوئی تحفی اپنے مسائل جب
شنوائے گا تو ان مسائل میں ایک نام اور شائد بن جائیں گے۔ پھر کوئی تحفی اپنے مسائل جب

فکر کرناسیکھے۔ اپنی آنکھوں میں احسان مندی کا سرمہ لگائے۔ اپنی بینائی کو نعمتوں کی یادہ بانی ہے۔ اپنی بینائی کو نعمتوں کی یادہ بانی ہے دوئن کیجے۔ اپ نفسیاتی وجود کو شبت سوی ہے معطر کیجے۔ اس سے آپ شکر کریں گے تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نظے گا؟ آپ دوسروں کے لیے اللہ تعالی کی ایک مخلیم نعمت بن جا تیں گے۔ اس کے برکس جب آپ فینشن لیے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ پچھا ورنہیں تو آپ اپنا الفاظ ہے دوسروں کے کانوں ہی شینشن کا زہرا نا ملے قاتے ہیں۔ پچھا ورنہیں تو آپ اپنا الفاظ ہے۔ دوسروں کے کانوں ہی شینشن کا زہرا نا ملے قاتے ہیں۔ پچھا ورنہیں تو آپ اپنا الفاظ ہے۔ دوسروں کے کانوں ہی شینشن کا زہرا نا ملے قاتے ہیں۔ پچھا ورنہیں تو آپ اپ الفاظ ہے۔

شکر بیجے اور نعمت بنے ۔ فینش لے کر عذاب مت بنے۔مت کیے کہ بہت فینشن ہے۔ یہ کیے کہ بڑا کرم ہے۔آپ پر مزید کرم ہوگا۔

#### Sign Sign

### ہماری سادگی

ہمارے ہاں آج کل بعض حلقوں میں امر کی معاشی بحران پر بڑی خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ ان کے خیال میں ہیں برس قبل جس طرح ہمارے مجابدین نے روس کو فکست فاش دی تھی اس طرح اب انہوں نے امر کیا۔ کو سمجنے فیلنے پر مجبور کردیا ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب امر کیا۔ نہ صرف افغانستان میں فکست کھائے گا بلکہ روس کی طرح اس کا بھی شیرازہ منتشر موجائے گا۔

ہم اس سادگی پر کیا تبھرہ کریں؟ بیاوگ شا کذبیں جانتے کہ پہلی گلف وار کے بعد

ہمی امر بکدایک بڑے معاشی بحران کا شکار ہوا تھا۔ جس کے بعد پوری تو م سرجوز کر بیٹی اور

پھرٹل کائنٹن کے زیر صدارت امر بکداس بحران سے نکل کرعالمی افق پر چھا گیا۔ بظاہر بھی پچھ

اب بھی ہوگا اور او بابا کی زیر صدارت ایک دفعہ پھر امر بکداس بحران سے نگل جائے گا۔

باالفرض ایسا نہ ہوا اور امر بکہ فکست کھا کر نکڑ ہے کھڑے ہوجائے تو اس میں ہمارے لیے خوشی

می کیا بات ہے؟ فکراؤ اور تصادم کی ہماری سوچ نے عراق اور افغانستان کو لاکھوں لوگوں کا قبرستان بنادیا ہے۔ امر بکدا کر ٹوٹے بھی نگا تو جب نہیں کہ وہ جاتے تباوحال پاکستان کو کہی قبرستان بناتا جائے۔ کیاای میں ہماری خوشی ہے؟

پھرامریکہ برباد بھی ہوگیا تو کیاد نیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آجائے گا؟ اس قطار میں اگلانمبر ہمار انہیں چین کا ہے۔ وہ چین جس نے اپنے ہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کررکھا ہے۔ ہمارے لڑا کا اس ہے بھی تکرانے کی کوشش کریں مجے اور اس کے بعد چین ہمار سے ساتھ وہ کرے گا جو آٹھ صدیوں قبل تا تاریوں نے کیا تھا یعنی پورے عالم اسلام کو کھنڈر بنادے گا۔

وقت آگیا ہے کہ ہم نگراؤاور نفرت کو چھوڑ کردعوت اور مجت کو اختیار کریں۔تصادم کو چھوڑ کردعوت اور مجت کو اختیار کریں۔تصادم کو چھوڑ کر ملت کی تقییر کا کام شروع کریں۔ابٹی بربادی کی قیمت پردوسروں کی تباہی کا جشن منانے کے بجائے ان کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہی نہیں، دنیا پر غلبے کا واحد راستہ بھی ہے۔



#### احباس لذت

اس دنیا میں پائی جانے والی اشیا کی دونمایاں تقسیم ہیں۔ ایک جاندار اور دوسری بے جان ۔ آنگ جاندار اور دوسری بے جان ۔ آنمام جاندار زندگی اور موت کے سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں۔ زندگی ان کے آغاز کا نام ہے اور موت ان کے انجام کا۔ دوسرے جانداروں کی طرح انسان کا معاملہ بھی ہی ہے۔ گر انسان کو احساسات کی شکل میں ایک اضافی چیز بھی عطاکی گئی ہے جواسے جانوروں سے انسال بناتی ہے۔

ان احساسات میں غالباً حساس لذت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ای کی وجہ سے
انسان کے لیے آواز ایک نغمہ ہے۔ خوراک ایک پرلطف ذا نقمہ ہے۔ بواایک کمس اور خوشبو
ہے۔ ونیار نگ و کمال کا ایک حسین نظارہ ہے۔ چنانچہ انسان اس احساس لذت کی تحمیل کو اپنی
زندگی کا ہدف بنالیتا ہے۔ اس کے حصول کے منصوبے بنا تا ہے۔ اس کے لیے محنت اور جبتجو کرتا
ہے۔ اس کے حاصل ہونے پرخوشیاں منا تا ہے۔

محرانسان جس دنیا میں جیتا ہے اس میں زندگی کے بعد موت لازی ہے۔ ملنے کے بعد کھونا ناگزیر ہے۔ آنے کے بعد چلے جانا قانون فطرت ہے۔ ایک ایک دنیا میں زندگی محران نظرت ہے۔ ایک ایک دنیا میں زندگی محران دوسطیس ممکن ہیں۔ ایک دہ جس پرآج کا ہرانسان تی رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس عارضی دنیا میں انسان اپنی لذتوں کی تحییل ڈھونڈ ہے۔ اس فانی دنیا میں حیات ابدی کی خوشیاں عارضی دنیا میں انسان اپنی لذتوں کی تحییل ڈھونڈ ہے۔ اس فانی دنیا میں حیات ابدی کی خوشیاں عاش کرے۔ موت کی جیماؤں تلے رہ کرابدی راحتوں کے خواب دیکھے۔

دوسرارات بیے ہے کہ انسان اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے۔ وہ نعمت پرشکر کرے اور محروی پر مبر کرے۔ زندگی کے سرد وگرم میں رب کی رضا کو اپنا مقصود بنائے۔ ہر حال میں اعلیٰ اخلاقی رویے پر قائم رہے۔ یہی وہ لوگ جی جن کو جنت کی ابدی بستی میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ جہاں ان کا احساس لذت تُحتم نہ ہونے والی نعمتوں سے اپنے ذوق کی واد پاتا رہے گا۔

#### A.

## ہم شمصیں نہیں جانتے

گاڑی کے پچھلے شیشے پرانڈ کا نام لکھاد کی کر مجھ پر بجیب کیفیت طاری ہوگئی۔ایسالگا جیسے کسی اجنبی شہر کے اجنبی لوگوں کے بچھ کوئی شنا سائکرا جائے۔ غیروں کی محفل میں اچا تک کسی اپنے پرنظر پڑ جائے۔حالانکہ میں کہیں اورنبیں کلمہ گولوگوں کے شہرکرا چی ہی میں تھا۔

اس شہر میں ہر جگہ میں نے نمیر ہی کا نام لکھا ہوا دیکھا۔خدا کے محبوبوں کو اس کا رقیب بناتے دیکھا۔خدا کا نام کہیں دیکھا تو کئی نمیر' کے ساتھ در کی خانہ پری کے لیے یا بس ایک حفاظتی نسخے کے طور پر۔ ووکریم جوسب پچھ ہے ،جس نے سب پچھ دیا ہمارے لیے شاید اس انشورنس پالیسی سے زیادہ پچھنیں جے لے کے انسان خودکو محفوظ سجھتا ہے۔

ہماری ساری مجت نفیز کے لیے ہے۔ خدا کے جے بین تو ہے دوح سجدوں اور اس
کے نام کی ہے معنی تکرار کے سوا کچونیس آیا۔ بیس سجھتا تھا کہ خدا تنہا معبود ہے۔ قانونی طور پر
شائد ایسا ہی ہے، گریبال دل کے صنم خانے بیس آئ تک خدا کے ساتھ اور بھی بہت ی
ہتیاں شریک ہیں۔ انہی کے بت ہیں جن کی پرسٹش ہوتی اور انہی کی ذات ہے جن ہے کرم کی
امید ہوتی ہے۔ انہی ہے مدد ما تکنے ، انہی کی محبت سے سرشار ہونے ، انہی کے نام پر جھوشے ،
انہی کے ذکر پر آنسو بہانے اور انہی کی یاد میں گم رہنے کولوگ ایمان کا کمال سجھتے ہیں۔

کاش انہیں کوئی ہے بتائے کہ یہاں ساراا اقتدار، ساراا افتیار تنہا ایک بی معبود کے پاس ہے۔ نفیر ہے مدد ما تھنے والے اور نفیر کی الفت کا شکار ہے لوگ سراب کے بیتھے بھاگ رہے والی اول کوجب موت کی ٹھوکر کھے گی، جب حقیقت سے پردہ اشھے گا تو معلوم ہوگا کہ زندگی فریب میں گزاردی۔ اس روزسب سے بڑی سزاہے ہوگی کہ جن کے لیے خدا کوچھوڑ ااور خدا کوچھوڑ کرجن کو پکارا، وہی کہددیں کے ۔۔۔۔ ہم شمیس نبیس جانے۔ ہم شمیس نبیس جانے۔

#### Siles.

### قیامت کی تباہی

قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بیدونیا اوراس کے باس بہت جلد ایک عظیم حادث ہے ہو زمین پر نا قابل حادث ہے دوچار ہونے والے ہیں۔ بید حادث قیامت کا وہ زلزلہ ہے جو زمین پر نا قابل تصور تباہی ہر پاکرے گا۔جس حادث کے نتیج ہیں جالیہ جیسے بلند پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے بھریں ،اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی اور اس کے نتیج میں انسانوں پر کیا گزرے گی۔

قرآن کریم کے ایک طالب علم کے سامنے بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی موت اس ہولناک طریقے پر کیوں واقع ہوگ۔ زندگی کی بساط لیننے کا کوئی آسان طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا تھا۔ اصل بات بیہ ہے کہ انسان کو اس دنیا جس اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا حمیا تھا۔ حمراوگ اللہ کے بجائے دوسروں کی بندگی جس اگلے کے بوری انسانی تاریخ جس بتوں کی پستش کی جاتی رہی ہو اور آج تاریخ کے اختام پر انسان نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنالیا ہے۔ ایسے جس قیامت کی عظیم تبای لوگوں کو یہ بتائے آئے گی کہ جس خدا کو انہوں نے نظر ہے۔ ایسے جس قدا کو انہوں نے نظر انداز کردیا تھا وہ کس قدر بلند، طاقتور اور صاحب جبروت جستی ہے۔

عقل کا تقاضا تھا کہ تھیم سندروں کے خالق کے آگے جمکا جائے۔ اوگ نہ جھکے۔
سواب سمندرخود اہل کراس کی گوائی دیں گے۔ فطرت کا تقاضا تھا کہ بلند پہاڑوں کے مالک
کے سامنے سرتھوں ہوا جائے۔ انسان نہ ہوا۔ اب پہاڑر یز ہ ریز ہ ہو کرخدا کی عظمت کا جُوت
دیں گے۔ پیفیبروں کی تعلیم تھی کہ ساری تھلوق کے دب کو اپنی تو جہات کا تنہا سرکز بنایا جائے۔
ائین آ دم نے اس تعلیم کو بھلادیا۔ اب تھلوق کی کمل تہائی اے رب کی بڑائی کا احساس دلائے گی۔ جولوگ عقل، فطرت اور نہیوں کا پیغام نہ بچھ سکے، قیامت ان اندھے، بہرے دلائے گی۔ جولوگ عقل، فطرت اور نہیوں کا پیغام نہ بچھ سکے، قیامت ان اندھے بہروں کو خدا کا تعارف کرائے گی۔ اور اس بھی کیا فئک ہے کہ ایے اندھے بہروں کو جمنوڑ نے کے لیے اندھے بہروں کو جمنوڑ نے کے لیے آیامت جیسی تہائی بی کی ضرورت ہے۔

#### چېچې سطحي سوچ

جارے معاشرے کا ایک بڑا المید یہ کداس بیس علی سوق رکھنے والے لوگ تو بہت ہیں، گرمشاہدات ہے گزر کر حقائق تک جینی والے الفاظ ہے گزر کر معانی تک جینی والے الوگ کم ہی روگئے ہیں۔ جولوگ کی وجہ ہے ذرائخبر کر وا تعات کا جائزہ لیتے اور معاملات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اکثر تعسب کی بینک پینے ہوئے ہوتے ہیں۔ معاملات کا تجزیہ کرنے کو اس بات کا بھی تجربہ کرنا ہوتو کس خیدہ موضوع پر معاشرے کے کس فروے بات کر لیجے ۔ اول تو یہاں کی دلچیں کا موضوع ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ ہے آب اس خردے ہوئے ہیں خبورہ بات ہوگئے وال بات کا بھی تجربہ کرنا ہوتو کس خیدہ موضوع پر معاشرے کے کس خبیدہ بات کر لیجے ۔ اول تو یہاں کی دلچیں کا موضوع ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی وجہ ہے آب اس خردے ہیں خبورہ بات ہے وہ گئے ہیں وہرا آ دی صرف ہو لئے ہیں دلچیں رکھتا ہے، سننے ہی نہیں ۔ سنانے ہیں مہارت رکھتا ہے میں دوسرا آ دی صرف ہو لئے ہیں دلچیں رکھتا ہے، سننے ہی نہیں ۔ سنانے ہی مہارت رکھتا ہے موسلے میں نواز مرائح کھوں پر گرا کش خولے نے تیارہ وجائے گئے۔ یہ بولنا اور یہ سنانا آگر نام و تجزیے پر جنی ہوتو سرآ تھموں پر گرا کش میں نواز میں ہوتا ہے ۔ تیجہ یہ ہوتا ہے کہ سانے والا آپ کی اُس بات پر تبمرہ کرا کے جو اپ نے نہیں کی۔ وہ اُس نقطہ نظر پر تنقید کرے گا جو آپ کو بتائی خمیں ہوگا۔ آپ کے سوال کی اُس بات پر تبمرہ کر کے جو اپ کی ہوتا ہے کہ مائے وہائی خمیں ہوگا۔ آپ کے سوال

معاشرے میں اس رویے کے فروغ کا ایک اہم سب انچھی کتابوں کے مطالعہ کی کی ہے۔ وہ ہے۔ مطالعہ انسان کو حل کے ساتھ دوسروں کا نقطہ نظر پڑھنے اور سمجھے کی تربیت ویتا ہے۔ وہ اس میں برداشت اور حل کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کی نظر میں وسعت ،خیالات میں گہرائی اور تجزیے میں معروضیت (Objectivity) پیدا کرتا ہے۔ مطالعہ نہ ہوتو انچی تربیت ہے کی بوری کرسکتی ہے۔

ضروری ہے کہ پکھالوگ خود کو توم کی تربیت کے لیے وقف کردیں۔وہ لوگوں کو تہذیب،اخلاق اور میں کے ایک وی سے میں شروی ہے کہ بھلالوں ہے کہ بھلالوں ہے کہ بھلالوں ہے اسلامیت،تعصب،خود پندی اور مفاد پرتی جیسی خرابیوں پر متغبہ کریں۔ یہی دو طریقہ ہے جس سے معاشرے میں خیروش، جبوث ویج ، پرو پیکنڈا اور حقیقت میں فرق کا شعور پیدا ہوگا۔

#### A.

#### عبديت كاسفرابديت تك

میں ساحل پر کھڑا کمھی سمندر کی موجوں کود کھتا جواکیہ کے بعد دوسری اور تیسری لہر
بن کر اضتیں اور ساحل کی ریت پرنمی کا ایک احساس چپوڑ کر فنا ہوجا تیں۔ کمھی میری نظراس
سورج کی طرف اٹھ جاتی جو بڑھتے تھتے بادلوں ہے اپنی روشنی کو بچانے کی جدو جہد کر رہا تھا
۔ آسان کا یہ نورا یک ظاہر بین نظر کوفریب سکوت میں جتلا کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی زندگی
کی پھسلتی جتم ہوتی ریت کی مانند آ ہستہ آ ہستہ فنائے شب کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔

شام كے ساتھ بجيرة مور ہے ہے ، اپ محبت كرنے والوں كے ساتھ بجيرة موب اللہ على اللہ بہترين ماحل پرايك بہترين ون كزار نے كے بعد ميں حساب لگار ہاتھا كہ مير ہے ہاتھ كيا آيا؟ پو مينى ياوي، بو نگرى كى پو كھر ياں ، اپنوں كے ساتھ كزار ہے ہوئے پر مسرت لحول كا احساس ۔ وہ احساس جو سمندر پار كے إن مہمانوں اور يقينا مير ہے ليے بھى ، أس مستقبل كا بڑا سرمايہ ہے جو اپ وائن ميں جدائى كا والح ليے آر ہا ہے ۔ بيا كرچ بڑا سرمايہ ہے ، محر ميرا و كھ بياتھا كہ وقت كى بھسلتى ڈور نے زندگى كے اس دن كو بھى كتاب ماضى كا ايك ورق بناديا۔

فدایاال د نیامی سرت ابری کیون نیس ہوتی؟ سکون کودوام کیون نیس؟ ہروسل کو جدائی کا داغ کیوں نیس؟ ہروسل کو جدائی کا داغ کیوں لگتا ہے؟ ایام زیست سسریت کے ذروں کی مانند، گرفت جیات سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ جواب ملاکدان صاحبان بصیرت میں سے بنوجن کے لیے آسان وزمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہرسوال کا جواب ملے گا۔

اتی حسین کا نئات، اتن بامعنی زندگی اتن بے مقصد نبیں کہ چند بے فکرے اس کے کنارے خوشیوں کے اسباب استھے کریں اور جب حیات مستعار کی محمزیاں بیت جا کیں تو خانہ بدوشوں کی طرح اگلی منزل کوچل ٹکلیں ۔۔۔۔۔کبھی لوٹ کرنے آنے کو۔

فالق نے زندگی عبدیت کے لیے بنائی ہے اور عبدیت کی راوپر چلنے والوں کے لیے ابدی زندگی عبدیت کی راوپر چلنے والوں کے لیے ابدی زندگی بنائی ہے۔ ووزندگی جس میں وقت کی خاموش آندھی سی محفل کو درہم برہم نہیں کرسکتی۔ جس میں شب وروز کی گروش خوشیوں اور نعتوں میں محروی اور مایوی کے وقفے نہیں ڈال سکتی۔

انسان کا سفر معمولی سفرنیس ۔ بیعبدیت کا سفر ہے جوابدیت کے حصول تک جاری

رہےگا۔اس سفر کی ابتدابیہ دنیا ہے۔جس میں بندگی کرنا ہے۔جس میں کام کرنا ہے۔اس سفر کی

انتہا آخرت کی دنیا ہے۔جس میں بادشائ کرنا ہے۔جس میں آ رام کرنا ہے۔جس میں انسان

کے لیے زمین و آسان عی کو مخرنیس کردیا جائے گا بلکہ انسان کے لیے وقت کی پیسلتی ؤور

اور زندگی کی سپسلتی ریت کو بھی مخرکردیا جائے گا۔عبدیت کا سفرابدیت کے سواکسی اور جگا ختم

نہیں ہوگا۔

#### باشعورمسلمان کی ذ مه داری

بات بااصرار کہدر ہے ہیں کہ بچھے ملک چھوڑ کر چلا جانا چاہے۔ ہر طرف چھائی بے نظین ، بدحالی ،
بدائن اور مایوی کی اس لبر میں لوگوں کو یہ بات احقانہ گلتی ہے کہ کوئی فخص قوم کی اصلاح اور
تربیت کامشن کے کر کھڑا ہو۔ اور خاص طور پر بیرکام کوئی ایسافخض کرے جے ملک ہے باہر
جینے اور دہنے کے اعلی ترین مواقع حاصل تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہرنو جوان اپنے
لیے اور والدین اپنے بچوں کے لیے صرف بجی راست دیکھتے ہوں کہ سی طرح ملک ہے باہر نگل
جا کیں ، یہ سوج تعجب کی بات نہیں۔ حالات ہے پریشان ہوکر بہت سے احباب خودا پنے متعلق
یہ فیصلہ کررہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جا کیں۔ وہ مجھ سے اس ممل کی شرقی اور اخلاقی حیثیت
در مافت کرتے ہیں۔

میرے نزدیک ایک انسان کو یوق ہے کہ وہ چاہتو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ملک سے باہر جاکر رہ ملکا ہے۔ مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کی انسان کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ایک طرف بیان کا خصوصی فضل ہوتا ہے ، مگر وہری طرف بیان کا خصوصی فضل ہوتا ہے ، مگر وہری طرف بیا یک اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کسی فیرمسلم پر عائم نہیں ہوتی ۔ بیاضافی فرمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول ، ملک اور قوم کے فیر وشرے بے فرمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول ، ملک اور قوم کے فیر وشرے بے نیاز ہوکر زعدگی نہیں گزارسکتا۔ ایک عام آ دمی سے دین کا مطالبہ ہے وہ کہ ایمان اور عمل صالح

کے ساتھ وہ اپنے قربی لوگوں کواچھے کاموں کی تلقین اور برائی سے رکنے کی تاکید کرتا رہے۔زیادہ باشعوراور باصلاحیت لوگوں سے مطالبہ سے کدوہ دین کی نصرت کریں اور اپنی

توم مسلم بويا غيرمسلم ،اس كى خير خواى كري -

آپی قومسلم ہویا غیرسلم ،اگرآپ کارویہ یہ بیس توسمجھ کیجے کہ دنیا کی آسانیاں تو ا آپ نے سین لیس ،لین جنت کے اعلیٰ مقامات ہے آپ محروم ہو بچکے جیں۔انسان کے پیدا کر وہ مسائل ہے تو شائد آپ نکل بھا سے میں کا میاب ہو سے ،مگر جہنم کا فتم نہ ہونے والے مسئلہ اب آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ تو م کے خیروشر ہے بے نیاز ہوکر فیلی اور کیریئر کی سطح پر تو آپ نے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ تو م کے خیروشر ہے بے نیاز ہوکر فیلی اور کیریئر کی سطح پر تو آپ نے آسائشیں اور کامیا بیاں حاصل کرلیں ،مگر جنت کی حسین بستی میں ایک چھوٹا سا محر بھی نہ بنا تھے۔

باشعورمسلمان کے سامنے سوال پینیں ہوتا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری۔سوال پینیں ہوتا کہ اس نے زندگی کہاں گزاری۔سوال پیہوتا ہے ہوتا ہے کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی قوم کی فلاح کے لیے کوئی جدو جبدگی یا منیس کی۔

#### SH SH

#### ڈائری کا ایک ورق:امید کاپیغامبر

آئ 9 نومبرکا دن اور علامدا قبال کا ہوم پیدائش ہے۔ اتوار کی تعطیل کی بنا پر میں کھری میں ہوں۔ اس موقع ہے فاکدہ اضاکر میں نے اقبال کے کلام کو اضایا اور پڑھتا چلا گیا۔ میرے ذہن میں ابنی نوعمری کے وہ ایام تازہ ہو گئے جب میں اسکول ہے آگر اقبال کے کلام کا کھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ بچپن کی عربی کیا عربی ، جو چیز ہاتھ آئی پڑھ لی۔ عمران سے کام کام کا کھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ بچپن کی عربی کیا عربی ہو چیز ہاتھ آئی پڑھ لی۔ عمران میر یز، ناول اور ڈائجسٹیں جو صرف بالغوں کے مطالعہ کی چیز یں جبی جاتی تھیں، انہیں کھر والوں سے جیپ جیپ کر پڑھنا، اسکول کے زمانے ہی میں اپنے بڑے بھائی بہنوں کی والوں سے جیپ جیپ کر پڑھنا، اسکول کے زمانے ہی میں اپنے بڑے بھائی بہنوں کی فیداور پڑھ فیداب کی کتابوں کو ایک و فیداور پڑھ جانا۔ گراب کی کتابوں کو ایک و فیداور پڑھ جانا۔ گراب کیا زمانہ آگیا ہے۔ فی وی نے عادت ایسی خراب کی ہے کہ مطالعہ کرنا پہاڑ کی چوٹی مرکر نے جیسامشکل کام لگتا ہے۔

خیر یمی وہ زمانے سے جب میں اقبال کی کتابیں خرید کر لاتا اور ان کا مطالعہ
کرتار بتا۔ اقبال کے کلام میں زندگی کا جوش اور امید کی جو روشی تھی وہ آئی کے دن تک میرا

سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ کیا زمانہ تھا۔ وہ 1877 میں پیدا
ہوئے، جب غدر کے بعد ایک پوری نسل ماہوی، فکست ، غلامی وزلت اور محرومی کے احساس
میں بل کر جوان ہوچکی تھی۔ ایک طرف نہ بھی اوگ ہے جنہوں نے قدیم و بی تعلیم کے فروغ کو
اپنامشن بنا کر انگریزوں کے نظام سے بالکل لا تعلقی کو ہر مسئلہ کاحل مجھ لیا تھا اور دوسری طرف
مرسید کی وہ را جنمائی تھی ،جس میں جدید تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی کھمل ہیروی ہر بندتا لے کی
حالی سجھ لی کئی تھی۔

ایے میں اقبال اشھ۔ وہ دین کی محبت سے سرشار اور جدید تعلیم کے اسلے ہے لیس شھے۔ امت کی تاریخ ، معاصر افکا ر، ملکی سیاست اور بین الاقوای حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ قوی را ہنمائی کے بید دو دھارے یعنی جدید دنیا ہے اتعلق ہوکر اختیار کی جانے والی جامد ند بہیت اور انگریز وں کی کمل پیروی کا راستہ، دونوں ہی للط ہیں۔اس ے بڑھ کر انہوں نے یہ بچھ لیا تھا کہ ایک مایوں اور ذہنی فکست خوردگی کے احساس میں جتلا قوم و نیا میں پچھ حاصل نہیں کرسکتی۔ اقبال کی پوری فکر اور ان کا کل پیغام اصل میں انہی دوچیزوں کے اردگر دمجھومتا ہے۔

انہوں نے شاعری کو اپنی زبان بنایا اور امید کے دیئے روش کرنا شروع کردیے۔ان کاطریقہ ہے کہ وہ مائی کرنا شروع کردیے۔ان کاطریقہ ہے کہ وہ مائی کن حالات کے اعتراف کے ساتھ بات شروع کرتے اور بھر بتدری ذبنوں میں امید کے جراغ جلاتے چلے جاتے۔وہ بلال عیدکود کھے کرقوم کا مرشیہ یوجتے ہوئے کہتے ہیں:

اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دکھیے لے
ابٹی رفعت سے ہمارے گھر کی پستی دکھیے لے
شمع وشاعر نائی شاہ کارتھم کا آغاز بھی ای مایوس کن لیجے بیں ہوتا ہے۔
وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا
یہ مایوس کن لہجہ جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تب وہ دلوں میں امید کی شمع روشن

-425

شام نم لیکن خبردی ہے میے عیدی ظلمت شب میں نظر آئی کرن امیدی سرزمین ہند کے مسلمان جنہیں ہندواور آگریزوں کے ہاتھوں اپنے مث جانے کا اندیشہ تھا، وویہ کہ کران کی امیدزند وکرتے ہیں:

ہے خبر تو جو ہرآئینہ ایام ہے تو زمانے میں خداکا آخری پیغام ہے پھر مستقبل کا نقشہ اپنے وجدانی اسلوب میں اس طرح کھینچتے ہیں کہ مردہ سے مردہ ول بھی زندگی کی حرارت ہے جاگ افستا ہے: آگھ جو پچھے دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

محو حمرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہوجائے گی

# شب کریزال ہوگی آخر جلوہ مخورشد سے بیا ہمن معمور ہوگا نغمہ کو حید سے

باعث درا کا بھی انداز بال جریل میں پہنچتا ہے۔ مسجد قرطبہ کے آئینے میں وہ بند ہ موس کو اس کے جلال و جمال ، شوق ومحبت اور بلند پروازی کی مطلوبہ صفات دکھاتے جیں۔اے اپنے ان خوابوں میں شریک کرتے ہیں جو قرطبہ کے دریائے کمیسر کے کنارے انہوں نے دیکھے تھے۔

#### آبروان كبير تيرے كنارے كوئى و كمير ماہے كسى اور زمانے كے خواب

آج بھی ہماری توم کوسب سے بڑھ کرجس چیز کی ضرورت ہے وہ امید ہے۔سر دست اس قوم کے اعصاب پر دہ لوگ مسلط ہیں جوصرف مایوی کی زبان بولنا جانتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت شبت سوچ رکھنے والے فکری راہنما ہیں۔

آئے ہمارے حالات اس وقت ہے کہیں بہتر ہیں جب پورا عالم اسلام بور پی طاقتوں کا غلام تھا۔ جب جہالت اور غربت کے آسان پر غلای کی سیاہ رات طاری تھی۔ جب دین و دنیا کے علوم میں ہرجگہ جمود چھایا ہوا تھا۔ آئے تو حالات بہت بہتر ہیں۔ غلای کے سائے چھٹ بچھے ہیں اور علم کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اگر آئ چند اوگ یہ طے کرلیس کہ ہر طرح کے حالات میں امید کے جراغ جھے نہیں ویں گے توامت کا در بدر بھٹکتا یہ قافلہ اس سفر کا انجام جالات میں امید کے جراغ جھے نہیں ویں گے توامت کا در بدر بھٹکتا یہ قافلہ اس سفر کا انجام پاسکتا ہے جو اقبال کی با تک درا کے ساتھ ایک صدی قبل شروع ہوا تھا۔

#### Silve Silve

#### ہمہ یارال دوزخ

برگیڈیئر صدیق سالک مرحوم (1988-1935) ایک صاحب قلم فوتی ہے۔ وہ
1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے اور دو برس قید و بند میں
گزارے۔ ابنی اس قید کی داستان انہوں نے '' ہمہ یارال دو زخ'' کے عنوال سے کتابی شکل
میں تحریر کی ۔ قید کے ابتدائی مرحلے میں صدیق سالک صاحب کوقید تنبائی میں رکھا گیا۔ قید و
بند کے اس مرحلے کا احوال انہوں نے کتاب کے باب'' قیدی نمبر 10''میں بیان کیا ہے۔

وشمن ملک میں قید تنبائی کی بیشم گزری تو بہت ہے لوگوں پر ہوگی، تمرایک ادیب ہونے کے ناملے صدیق سالک نے جس طرح اس قید کا احوال کھتا ہے، ووانسان کو بلا کرر کھودیتا ہے۔ اس قید جس سالک صاحب کوزیر زمین ایک ایسے سل میں رکھا حمیا تھا جہاں رات تو کھا دن جس بھی روشن کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ قبر نماییسل چھ مربع فٹ کی ایک ایسی کال کوشمری تھی جس میں انسان بھینکا تو جا سکتا ہے، تی نہیں سکتا۔

سین زدوسل میں کوئی تھا تو دوموسم سرماکی شدید شدختی یا پھر پھمر، کھٹل اور پسوؤں کی ایک سیلن زدوسل میں کوئی تھا تو دوموسم سرماکی شدید شدختی یا پھر پھمر، کھٹل اور پسوؤں کی ایک بڑی تعدادان کا لبو پینے کے لیے وہاں موجودتی ۔ یا پھران کے اندر سے اہلی بلکی بھوک اور نیند کی جبلتی تھیں جن کی تسکین کے لیے حالات آخری در ہے میں ناسازگار ہے۔ وہاں اگر کوئی انسان تھا تو باہر تعینات ووسنتری تھا جوانیس اس کال کوشمری میں لیٹے یا دیوار سے فیک لگائے ہوئے دیکھتا تو مغلظات اور گالیوں سے ان کی خبر گیری کرتا۔

صدیق صاحب نے اس پورے مرسلے کا احوال جس طرح بیان کیا ہوہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک عام قاری کے لیے یہ قوموں کی دشمنی، جنگوں کی ہولنا کی اور قید کے احوال کے اعتبارے ایک موثر تحریر ہوگی، مگر ایک بندہ موسی کی نظرے یہ دوز خ کے عذا ب کا ایک تعارف ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ کی جوسزا کی بیان ہوئی ہیں ان میں ہے سب سے ایک تعارف ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ کی جوسزا کی بیان ہوئی ہیں ان میں ہے سب سے بکی سزا دہ ہے جوسورہ فرقان (13:25) میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اہل جہنم دوزخ

میں کمی تنگ جگہ پر باندھ کر پینک دیے جائیں گے۔ارشاد باری تعالی ہے:

"اور جب بیاس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو
اس وقت ابنی ہلاکت کو پکاریں گے۔آئ ایک بی ہلاکت کونہ پکارو بلکہ بہت
سی ہلاکتوں کو پکارو۔"

سالک صاحب کی تحریر بڑھ کران آیات کی ایک بہترین تشریح سامنے آتی ہے۔ یہ
معلوم ہوجاتا ہے کہ دوزخ کا بظاہر کم نظر آنے والا عذاب بھی انسانی برداشت کے لیے اتنا

زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کوجیلنے کی تا بنیس رکھتا۔ قر آن مجیداس عذاب ہی کو واضح نہیں کرتا

بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بیعذاب ناشکری کے برترین جرم کی سزا ہیں۔ یہ اشکری کیا ہوتی ہے، اس

می بڑی خوبصورت وضاحت بھی سالک صاحب کی اس کتاب میں ملتی ہے۔ وہ اس بات کو

بیان کرتے ہیں کہ اس قید ہے ذراد یر کی رہائی میں انہیں وہ مناظر فطرت بھی کیسی قیمتی چیز محسوس

ہوئے جن کے درمیان ہمارے مبح شام گزرتے ہیں اور ہم بھی ان پر تو جہ بھی نہیں وہ ہے۔ اس

ہوئے جن کے درمیان ہمارے مبح شام گزرتے ہیں اور ہم بھی ان پر تو جہ بھی نہیں وہ ہے۔ اس

فطرت کی حسین ونیا کا یہ نظارہ جو آسان سے زمین تک پھیلے ہوئے رگول،
روشنیوں،اورنظاروں پرمشمنل ہے ان اربول کھر بول اُفتوں میں سے صرف ایک نعت ہے
جس میں ہم جیتے ہیں۔وگرنہ زندگی،اس کی بقا اوراس سے لطف اندوز ہوئے کے لیے جو
سازوسامان اس کا نکات میں ہمیں اللہ تعالی نے وے رکھے ہیں ان کی کوئی قیت نہیں دی

جاسكتى۔ يدسب كيوبميں مفت ميں ملتا ہے۔ ہوا، پانی، غذا، توئ ، صحت، طاقت، رشتے ناتے، مال داساب غرض ہرجگہ يفتيں بے حساب بمصرى ہوئى بيں يمر ہم دينے والے كو بعول كرجيتے بيں۔اس كى يكار كاجواب نيس ديتے۔اس كى يادكوائن زندگی نيس بناتے۔

یمی نیس ہم اس مبر بان رب کی نافر مانی میں جیتے ہیں۔ اس کی عبادت میں فیراللہ کوشر یک کرتے ہیں۔ اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حالا تکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی معتوں کے بغیرایک لیمہ بی بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حالا تکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی معتوں کے بغیرایک لیمہ بی بنیس سکتے ۔ کوئی محروی برداشت نہیں کر سکتے ۔ مگر ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ ہم اس بجز کے باوجود الی خفلت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہنم کی ابدی قید الیم بی ناشکری اور سرکشی کا جداری ہی جیتے ہیں تو اللہ کے اور اس شکر گزاری ہیں جیتے ہیں تو ان کیا گیا ہے:

ان سے ہوچھوکیا یہ (انجام) بہتر ہے یا وہ اہری جنت جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا جارہا ہے۔ وہ ان کی جزاا در ان کا شکانہ ہوگی۔ اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے دب کا وعدہ ہے چورا کر تااس کی حتمی ذمہ داری ہے۔

(فرقان 16:25۔ 14-16:25)

San San

#### 🕏 کی نماز

قرآن کریم کی سورہ بقرہ (238:2) میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کویہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں اور خصوصا بچ کی نماز کی حفاظت کریں۔ نمازیں پانچ ہوتی ہیں، اس امتبار سے بچ کی نماز سے مرادع عمر کی نماز ہے جو پانچ نمازوں کے وسط میں آتی ہے۔ نماز عصر سے متعلق اس خصوصی ہدایت کا ایک خاص ہیں منظر ہے جس کا اندازہ آج کل کے لوگوں کوئبیں ہوسکتا۔

انیسویں صدی تک انسانی بستیاں ، بکل ند ہونے کی بنا پر آئ کل کے دور کی طرح روثن ند ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ ناگزیر تھا کہ کاروبار زندگی سرشام می بند کرویا جائے تاکہ سورج کی روثن ہی میں اوگ اپنے معاملات نمٹا کر گھروں کولوٹ سکیس۔ ایسے میں زمانتہ تدیم کی خاموش اور سے رفتار زندگی میں عصر کا وقت بڑی معروفیت اور تیزی کا وقت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت میں سورج بھی اس تیزی ہے و طلا کرتا ہے۔ چنا نچیاس بات کا شدیدا ندیشر تھا کہ بازار کی چبل پہل اور خرید و فروخت کی ہنگام آرائی میں اوگ نماز عصر کوفراموش کردیں۔ چنا نچید اللہ تعالی نے خاص طور پر اوگوں کی آو جاس نمازی طرف مبذول کرائی۔

دور جدید میں ایک دوسرے پہلوے اب یہ توجہ نجرکی نماز کی طرف دلانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی زندگی میں دیررات کوسونا معمولات زندگی میں شامل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف زمانۂ تدیم کی طرح کاروبار حیات علی اضح شروئ نہیں ہوتا بلکہ اسکول، کاروبار اور وفاتر سب سورج نکلنے کے کائی دیر بعد شروئ ہوتے ہیں۔ چنا نچہ دیر سونے والوں کے لیے نہ صرف نجر کے اند جرے میں افسنا مشکل ہے بلکہ نماز کے بعد دوبار وسونا بھی ایک ضرورت بن کمیا ہے۔ ان حالات میں نجرکی نماز پڑھنا بہت مشکل کام بن کمیا ہے اور مملأ انجر پڑھنا تہد پڑ سے جیسائل بن چکا ہے۔

ایے میں اہمیت، فضائل اور اجر، تمام پہلوؤں سے فجر کی نماز سب سے بڑی نماز بن چکی ہے۔اس کا اجتمام بلاشبدایک نمازی کی معراج ہے۔

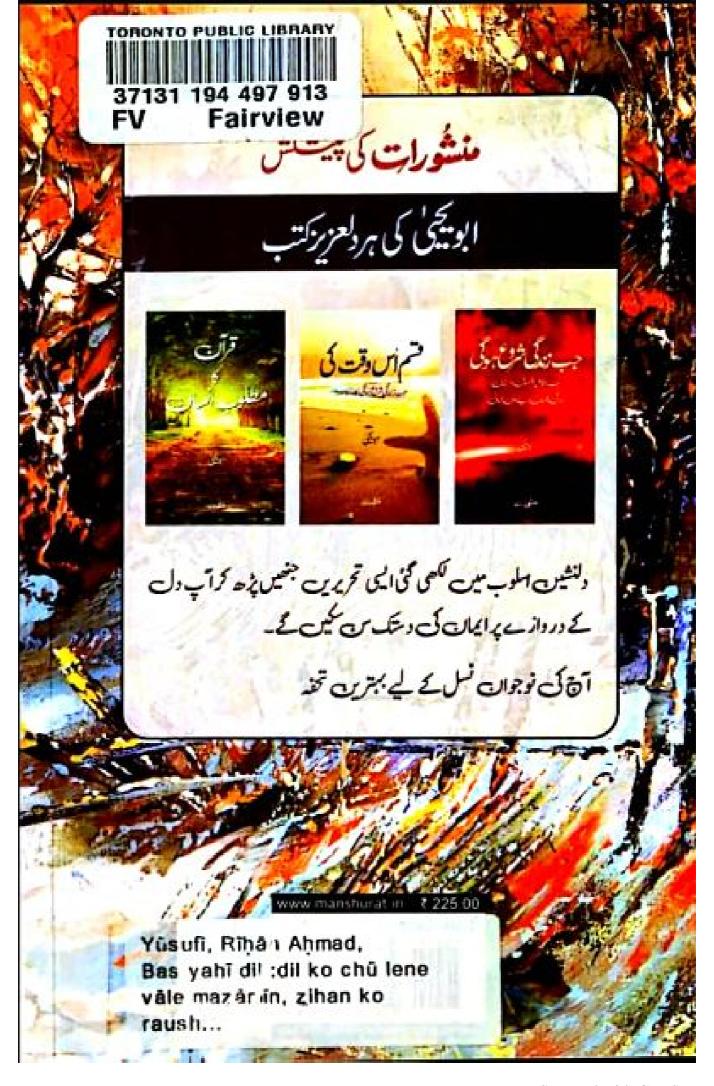